بنخائوسيبدكي شهرافاق كناككم م فاروق القبط

بيَصِوفَ فاؤندين



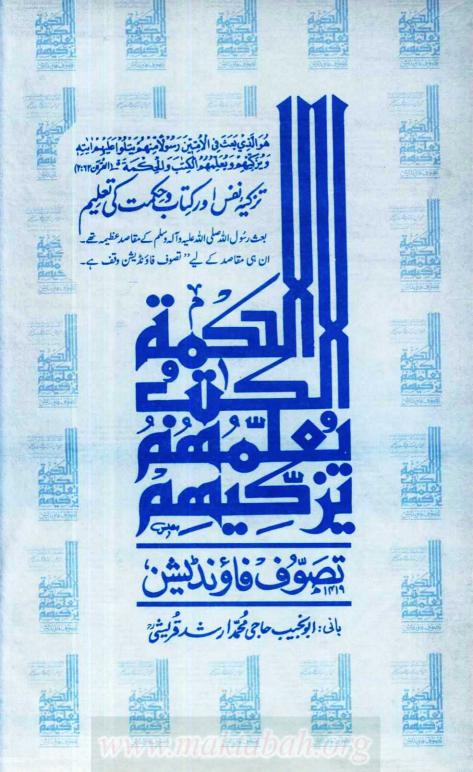



مدان بالديد المرافي والتربيد والتوسيد في المداد الد المرابد

The war to make the the the will be the will be

ないのとうといういのではいっというとうというと

الماك والمست كالمستال المراك والمستال عديد المسال

To the little of the property is a little of the

كَالِحِينَ فَي الْحَالِمِينَ مُنْ الْحَالِمِينَ مُنْ الْحَالِمِينَ مُنْ الْحَالِمِينَ الْحَلَيْمِينَ الْحَلِمُ الْحَلَيْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

### هدیه تبریک

ابونجیب حاجی محمد ارشد قریش رحمه الله علیه ایماے اقتصادیات ۱۵ ایماے علوم اسلامیہ بانی نصوف فا و نازیش کلا بور

حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ (نوروالوں کاڈیرہ) سے سلسلہ عالیہ قادر سیمیں بیعت تھے۔
دوران ملازمت اہم کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔المعارف، گئے بخش روڈ اور سمن آباد میں
اسلا مک بک فاؤنڈیشن، تصوف فاؤنڈیشن جیسے اداروں کا قیام ان کی بزرگانِ دین سے گہری
عقیدت اور محبت کی غماز ہے۔ مرکز معارف اولیاء واتا دربار لاہور۔ (محکہ اوقاف بجاب) کے
مجوز اور پہلے ہہم مجمی رہے۔تصوف پر اُردو، فاری، عربی، اگریزی میں متعدد کلاسیک کتب
شائع کرنے کی وجہ سے علمی اور روحانی حلقوں میں جانی پچپانی شخصیت تھے۔اُن کے وصال
کے بعد ریسلہ لہ اشاعت اُرک گیا تھا،تصوف فاؤنڈیشن نے کافی عرصہ کے بعد تصوف پر
متند علمی کتب کی اشاعت کا بیسلہ دوبارہ شروع کیا ہے جو کہ انہی کی کاوشوں کا مرہونِ
متند علمی کتب کی اشاعت کا بیسلہ دوبارہ شروع کیا ہے جو کہ انہی کی کاوشوں کا مرہونِ
منت ہے، یہ کتاب بھی اس سلسلہ اشاعت کی ایک کڑی ہے۔قار کین سے گذارش ہے کہ وہ

منوشین الدید فران ال می الم منوشین الدور در بر

سنن مرشين الوسيعيد الوسي

تَرجَعَهُ وبَعَدِيْمَ سَيِّعُافِ الْعُقِ الْعَسَادِي

تصوف فاونگرش ائرین تحیق تسنیف الیف وترجه معانوت سمن آباد – لامور – بکتان

تسيم . وللماللين مع بنفرود وابر

### كيح أزمطبوعات تعتوف فاؤندين

## كاسيك كتب تصوف ٥ سلسله أردوراجم

0

#### جمله حقوق تجق تصوف فاؤنثريش محفوظ مين © ١٠١١ء

نام كتاب : كتاب العدق

مصنف حضرت شيخ ابوسعيد خرازرحمة الله عليه

مترجم : سيدمحدفاروق القادري (ايماك)

ناشر : تصوف فاؤنديش، لا مور

طالع : الين پنجاب يرتفرز، لا مور

سال اشاعت : ۱۲۳۲ه اس

قیت : ۲۰۰ روپے

تعداد : يانچ سو

واحد تقسيم كار : المعارف تمنج بخش رود ، لا مور-

C

## فهرست مضامين

| مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عثوان المساعدة المساع |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.Dave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROL OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب اوّل: عبادت كي تين بنيادي اصول اوران كي اجميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jed utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پېلااصول: اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| More                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دوسرااصول: صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيسرااصول: مبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ביל ביות ביות ביות ביות ביות ביות ביות ביות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Single Call the Land of Util                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ro sellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صدق في الاخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 Sold South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صدق في الصبر اورصر كيتين معاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Madistra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المائم المرفيانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 111 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PY STATE OF THE ST | سچی توبہ کے تقاضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TT ILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب سوم: معرفت نفس اور صبطفس مين صدق كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MA STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الميس كى يجان كرنے ميں صدق كى سرگرمياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صدق في الورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحہ | عنوان                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٣   | حلال اورجلا بخش اشیاء کے استعال کی کیفیت اور اس میں صدق کاعمل دخل   |
| or   | انفاق فی سبیل الله کی مثالیں                                        |
| ٥٣   | ائمة البدى (خلفائے راشدين) كاطريق كار                               |
| 04   | باب چبارم: صدق فی الز مداوراس کی کیفیت وماسیق                       |
| ۵۸   | زُمِ کے درجات                                                       |
| YI.  | زابدول كااقسام                                                      |
| AF   | باب بنجم: صدق في التوكل على الله: الله يرتوكل ركف مين صدق كى تا فير |
| AF   | تو کل کی خوبیاں                                                     |
| 49   | تو کل کی تعریف                                                      |
| 4    | قطع اسباب اوراختيارا سباب كابيان                                    |
| 20   | متوکل کی تعریف اوراس کے احوال کا ذکر                                |
| ۷٨   | باب ششم خوف الى مين صدق كى افاديت                                   |
| 49   | مرا قبد کی ضرورت                                                    |
| ۸٠   | الله عدياكر نے رصدق كاثرات                                          |
| Ar   | حیامیں کی بیشی کے اسباب                                             |
| ٨٣   | باب معرفت انعامات الهيداوروظيفه شكريس صدق كي معرفمائيان             |
| ۸۵   | جديدوقد يم نعتيل                                                    |
| YA   | شكركي اقسام                                                         |
| 19   | باب بشتم: راه محبت میں صدق کے نتائج                                 |
|      |                                                                     |

| صغح   | عنوان                                          |
|-------|------------------------------------------------|
| 91    | نعمت البهياور محبت انسان كاباجهي تعلق          |
| 91    | بابنم: رضائے البی عصول میں صدق کی اہمیت        |
| 99    | بابدهم: اشتياق الهي مين صدق كي حقيقت           |
| 1-1   | دیدارالی کاشوق رکھنے والوں کے اوصاف واحوال     |
| 100   | باب يازد جم: مقام أنس                          |
| 1.1   | الله كانس اوراس كي ذكر وتقرب كانس مي صدق كاحصه |
| 1•A   | تنه کلام                                       |
| 1+9   | متانس بالله كاحوال باطنيكاذكر                  |
| 119   | باب دواز دهم: آنر مائش برقدرايمان              |
| · 11• | مومنين كى اقسام اورمومنين كاتعلق بالله         |
| Iry   | سكون روحاني كي علامات اورواصل بالله كاوصاف     |
| ITI   | مومنوں کے دومختلف مقامات                       |
| IPP . | سكون إلى الله كي تشريح                         |
| Iro   | خلاصة كلام                                     |

AND AND AND SHOULD BE AND A BEAUTY OF THE AND e god by the Berky Digital with more mile an analytic HIS HOUSER JOHN THE ماريق الماليقيار · Jane of the Euro August Dansmithia MUZMUTIA WOO MEN LIKE THE ALIBERT S المعلى ما كريار بعدق شكالال

تصوف فاؤندُ من ابنجيب حاجي محرّار شور بيثي اوران كالمبيّر في أخروم والدي اور لخت مجرّ كوايمال توابح لية بطور صدقه جاريا ورياد كاركم محرم الحرام ١٣١٩ هردُونَ مَم كيا جركا وسُنّت أو معنى الحين فرزوان دين كم تعليما يحمّ طابق تبينغ دين ورحيق والناحت كتر بضوف في في قف بح

# بم الله الرحن الرحيم

blacker the wife

#### القرمل وعالا في الراب ال

انسان کوانفرادی واجهٔ می طور پرفرداور معاشرے کیلئے زیادہ سے زیادہ مفید کار آمداور خدمت گزار بنانے کے سلسلے میں من حیث الجماعت صوفیائے کرام نے اپنی تعلیمات، افکار اور کردار کے ذریعے جوخدات انجام دی ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

اس سلسلة الذہب كى پہلى كڑى سيدالعرب والعجم حضرت محمد رسول الدُّصلى الدُّعليه وآلہ وسلم كى ذات گرامى ہے ايك ہزار سال بعد تك اسلام كى سرز مين نے وہ لالہ وگل پيدا كيے ہيں جن كى چہك ومہك سے پورى السانية كا چن كھل اٹھا ہے، انسان دوتى، خدمت گزارى، صلح پسندى امن وآشتى محبت ورحمت كے ان داعيوں كے كار ناموں كى تاریخی اجمیت انسانی عقل كے بلوغ كے ساتھ ساتھ ذیادہ واضح ہوتی جائے گی، اى گروہ كے ايك نامور فردش ابوسعيدا حمد بن عين الخراز متعليم ہوگر رہے ہیں جنہيں "جہتد فی الطريقت" لے السے معز ذلقب سے بھى یاد كیا گیا ہے۔

شخ ابوسعید خراز مدالیکی کابتدائی حالات کہیں نہیں ملتے، آپی تاریخ وفات کے بارے میں بھی کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسمتی متندا قوال میں آپ کی تاریخ وصال سے ۲۸ یہ هو کا میں ہواور ۲۱۱ یہ هلتی ہے گا ربری کے زدیک ۲۸۲ یہ ها کیا سی میں دفات میں ہے گا ۔

ک تذکرة الاولیاء:۲۰ ۲ تاریخ بغداد:۲۷۸،۲۷، رساله قشریه (لولاق):۲۸،تاریخ الکبیر ابن عساکر:۳۳۲:۱ الطبقات الکبری:۱:۱۰۰ ترکی الاحظه و مقدمه کتاب الصدق از آربری آپ سری مقطی ، بشر حافی ، ذوالنون مصری اور نباجی کے ہم عصر اور فیض یا فتہ ہیں ، آپکا زمانہ ہر چندسیاس اعتبار سے مسلمانوں کا زریں دورتھا، تاہم فلسفیانہ خیالات اور نے علوم وافکار کی اندها دهند بلغار پوری قوت ہے مسلمانوں کے ایمان وابقان پر جمله آور مور بی تھی ان حالات میں آپ نے براوراست کتاب وسنت کی سادہ عام فہم اور انقلاب آفریں تعلیمات کی دعوت دی۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی معدلتالی کی تصانیف کا مطالعہ کیا۔ کتاب الصدق بقول آرقرجان آربرى خراز معاليايد كاايك ايباشا كارب جوتصوف كى تارىخيس ہیشہ زندہ رہےگا۔اس کا انداز آپ نے حکایتی رکھ کراسے زیادہ جاذب اور دکش بنا دیا ب، زیادہ قرین قیاس یمی ہے کہ جس بزرگ اور عارف سے بیسوالات یو چھے گئے ہیں وہ عارف خود میخ خراز مصافیطیه بی میں۔ بات کو بآسانی ذہن تھین کرانے اور اسے جاذب بنانے کامیم عروف طریقداس دور کی اور بھی کئی کتابوں میں ال جاتا ہے، بونانی علوم کی آ مداور فلسفيانه خور وفكرس جون عمسائل پيدا ہوئے ہمارے صوفيائے كرام كى اكثريت نے اسے محسول كرتے ہوئے ان كے حل كى طرف توجد دى ہے، يكى وجد ہے كرسيد الطا كفه حضرت جنید بغدادی هدانتایه سے حفرت فیخ شہاب الدین سمروردی هداندایہ تک مشام خصوفیا کی كتابول مين ايك بى مضمون كومخلف عنوانات اورانداز بيان سے د برايا كيا ہے۔اس اعتبار سے شخ ابوسعید خراز مسلطایہ کا شاراس تحریک کے باندوں میں کیا جاسکتا ہے جو نے علوم و افکار کے خلاف اسلامی حلقے سے اعظی لفظ خراز کے بارے میں ہمیں کوئی متندمعلومات نہیں ال سکیس الغت میں خراز کے معنی محمید فروش یا تبیع فروش کے آتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ اس دور کے دیگرمشائخ وعلما کی طرح آپ کی وجدمعاش یمی پیشہ ہو، یا آپ کے اجداد میں سے كوئى بزرگ اس يشي سے متعلق رہے ہوں بہر حال بدلفظ آپ كے نام كا حصر بن كيا ہے۔

كتابالعدق

بدرسالہ پورے چارسوسال تک منامی میں رہا،سب سے پہلے اس کا اصلی نسخداین

عربی محداساعیل بن سود کین (الحتوفی ۱۳۲ همطابق ۱۲۲۸ء) نے انتہائی خوشخط انداز میں نقل کیا اس کے بعد بینخہ کہیں سے معروف فرانسی ادیب ایل میں کنان کے ہاتھ لگا انہوں نے اس کا بالاستعاب مطالعہ کیا، چنانچ ابوسعید خواز متعلیلیہ کے افکار ونظریات کو انہوں نے اپنی تصنیف Essai میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ل۔ اس کے بعد کے ایم انہوں نے اپنی تصنیف الحجم کی کے انہوں کے ایم فیلوآ ف پیمروک کالج ، کیمبرج کے استفنٹ لاہررین آرتھ جان آربری کو ملا انہوں نے اسلا مک ریسرج ایسو لیم ایش کی استفنٹ لاہررین آرتھ جان آربری کو ملا انہوں نے اسلامک ریسرج ایسو لیم ایشن کی اجازت سے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کر کے اصل کتاب اور ترجمہ کو ایک ساتھ استنبول ایک کی ایڈ پیٹر شپ کے تحت آ کسفورڈ یو نیورٹی پریس سے شائع کیا، آربری کا ترجمہ قدیم انگریزی زبان میں ہے تا ہم انہوں نے اپنی طرف سے اسمیس کوئی اضافہ نہیں کیا، البت کتاب الصدق کے مختلف عنوانات قائم کردیے ہیں تا کہ پڑھنے والے کوآ سائی ہو۔

کتاب العدق ایک ایسارسالہ ہے جس میں صوفیائے کرام کے نظریات کوجد بدترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شخ ابوسعید خراز تعلقیائیہ کے ہاں ظاہر و باطن کے تمام افعال و اعمال میں اخلاص اور سچائی بنیادی حیثیت رکھتی ہے چنا نچہ آپ نے صدق کے عنوان کے تحت مقامات خوف ورجاء یقین ، عجت، حیا، اشتیاق ، قرب اور انس کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ مقامات جیں کہ اللہ تعالی تک رسائی کے لیے ہر سالک راہ کوان سے گزرتا پڑتا ہے۔ ہے۔ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا ہے جا بجا سنت نبویہ سے بھی استناد کیا ہے۔ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا ہے جا بجا سنت نبویہ سے بھی استناد کیا ہے۔ موفیا اور سلف صالحین کی پاکیزہ زندگیوں کے واقعات وضاحت سے بیان کیے گئے جی انبیائے کرام بالحضوص سید الانبیاء حضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبار کہ سے بکثرت مثالیس پیش کی جیں ، تبلغ وین اور راہ حق میں ان نفوس قد سیہ نے جو تکالیف انشائی ہیں ان کاذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ایک سالک راہ کوا پی روحانی تغیر وقط ہر کا زبر دست جذبہ انجر نے گئا ہے۔

انسانكوپذياآف اسلام: ج٢: كالم ١٩٩٩

عام طور پراسلامی تصوف کے نظریہ فنا و بقا کا موجد بھی حضرت خراز ہے لفظہ بی کوقر ار
دیا گیا ہے اسی بنا پرصوفیا نے آئیس جمہد فی الطریقت کے نام سے یاد کیا ہے آپ نے اپنی
معروف تصنیف 'کتاب البر'' میں اس نظریہ کی تائید میں بہت دلائل دیے ہیں ل یہ نظریہ
فنا و بقا کیا چیز ہے؟ حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین سپر در دی ہے لفظہ یہ قسلم از ہیں۔
''فنا کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا بط اور لطف جا تار ہے اور ضدا کی ذات
میں فنا ہو کر ہر چیز سے قطع تعلق کرلیا جائے، چنا چیشے عامر بن عبداللہ
فر ماتے ہیں جھے یہ عول نہیں ہوتا کہ میں عورت کود کھتا ہوں یا دیوار
کو، ایسا محف ہر وقت خدا کی یا دیس مشغول رہتا ہے اور اے کی
خالفت کی پر داہ نہیں ہوتی، بقا بھی فنا کے چیچے چیچے ہوتی ہے، بقا کا

مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کوفنا کر کے خدا کے لیے اپ آپ کو وقف کر دے ......شخ خراز مصلیطیہ کا قول ہے، فنا

حق کے ساتھ معدوم رہنے کا دوسرانام ہے اور بقایہ ہے کہ حق کے

ماتهموجودرے"ك

کیاصوفی پرایک ایسامقام بھی آتا ہے جہاں پہنچ کروہ شعوری طور پرصدق کے از دیاد
کی تمام کوششیں ترک کر دیتا ہے؟ غالبًا بقول آربری ای سوال کے جواب کی خاطر خراز کوفنا
و بقا کا نظریہ وضع کر تا پڑا ہے۔ یوں تو سارے صوفیائے کرام کی تصانیف اور تعلیمات ان
کے احوال وواردات ہی کی سرگزشت ہوتی ہیں گر خراز تصلیکا ہے اس رسالے کا گہری نظر
سے مطالعہ کرنے سے بیتا بڑصاف پیدا ہوتا ہے کہ خراز احسان کے بلند ترین منصب پرفائز
تھے، یہی وجہ ہے کہ آئیس لسان التصوف اور قدوہ طارم طریقت عرقہ قدم حقیقت، معزز عالم، اور قطب وقت کے القابات سے یاد کیا گیا ہے ۔۔

ك تذكرة الاولياء: ٢٠٠ ك عوارف المعارف: ٢٠٥مطبوعد يروت

T. 7: 810 6 4: 1. 4.

راقم الحروف كے نزديك كتاب الصدق كاسب سے زيادہ دلچسپ اور انقلاب آ فریں حصہ وہ ہے جس میں ایک صوفی کیلئے معاثی دستور العمل بیان کیا گیا ہے، یہ حصہ الصدق في الحلال الصافي اذا وجدته وكيف العمل به كتام سح صفركا ے شروع ہو کرصفحہ اس تک چھیلا ہوا ہے، ان میں حلال اشیا کے استعمال اور ان میں صدق کا عمل دخل ، انفاق في سيل الله ، خلفائ راشدين كاطريق كار ،صدق في الزبد ، درجات زُبد ، صدق فی الوکل، توکل کی خوبیاں، توکل کی تعریف، قطع اسباب ایسے اہم عنوانات شامل ہیں،ان ابواب میں جوئی چیز سامنے آتی ہوہ ایک صوفی کانظرید ملکیت ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کچھ باک نہیں کہشنخ ابوسعیدخراز حتالتالیہ کے نزدیک ایک حقیقی صوفی کی اپنی ملکیت پچھ نہیں ہے اور نہ ہی کسی صوفی کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی ملکیت پیدا کرے جاہے ہی بات شریعت کے محم کے طور پر ہے جا ہے استحسافا! بہر حال آج سے ایک ہزارسال پہلے کے ایک تبحرصوفی عالم کا پرنظریہ بچھ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یوں اگرمشائخ صوفیا کی یا کیزہ زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے توبہ بات واضح ہو کرسامنے آتی ہے کہ ان حضرات میں سے کی نے بھی عملی طرح سے ذاتی ملیت کے نظریے کو قبول نہیں کیا۔ لاکھوں کی یافت اور فقرح، سلاطین وقت کے نذرانے بیش قیمت جا گیریں بھی انہیں اپنے اصول سے نہیں پھیر سکیں، ان نفوس قدسیہ نے بھٹے برانے کیڑوں ،لوٹے ،مسواک ادرعصا کےعلاوہ کی چرکوائی ذاتی ملكيت نبيل سجها \_سلطان التاركين فيخ حيد الدين حاكم هدالتيك اورفيخ ابراجيم ادهم هدالتيك ایے بزرگوں نے تو تاج وتخت کو لات مار کراس کوچہ کی راہ نوردی اختیار کی ، اگر تصوف اسلامی کواسلام کاعملی پہلو مجھ لیا جائے تو اس کی پوری تاریخ معاشی استحصال،معاشی گروہ بندی اورسر مایدداری کے خلاف عملی تحریک ہے۔

آ مخصور صلی الله علیه وآله وسلم کی زندگی مبارک ای طرح خلفات راشدین کے ساتھ اگر صوفیائے کرام کو طالبا جائے توب پورا تاریخی تسلسل ہے۔ ہمارے علاء کو چا ہے کہ وہ سوشلزم اور کمیوزم کی منفی تردید و تنقیص کر کے سرمایدداری کے لیے داستہ ہموارند کریں، بلکہ

"
سالباسال سےمظلوم ومقبورانسانیت کےمسائل اسلام کی تعلیم اورصوفیائے کرام کے عمل کی
روشنی میں حل کریں۔

سیدالرسل سلی الله علیه وآله وسلم کی زندگی مبارک کے ان احوال پر ہمارے دین مفکرین کی تگاہیں آخر کب برس گی؟

ام المؤنین عائشه مدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که بسااوقات ایک ایک مهینه برابر مارے چولیے میں آگ دوشن نه موتی تحی اس اثنا میں آخضور میں آگ کنبه پانی اور مجور پر گزاره کرتا تھا۔ (بناری شریف)

آ مخضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی۔ (بخاری شریف)

آ مخصور صلی الله علیه وآله وسلم کی اس دنیا میس آخری شب تقی که عا کشر صدیقه رضی الله عنهان چراغ کے لیے تیل پر وسیوں سے ادھار منگوایا ( بناری شریف )

اور آ تحضور صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد! اسد الله! مجمع مسكينول مي زنده ركه مسكينول مي زنده ركه مسكينول مي أشار

اگرکوئی ہے کہ کہ بیاضطراری کیفیت بھی تو بیاسلای تاریخ سے انتہائی لاعلی ہوگی، کی
زندگی بیس تو یہ کیفیت ہوسکتی ہے گریدنی زندگی بیس جب کہ حکومت قائم ہوگئی مال ودولت کی
افراط ہوگئی جسامیہ حکومتوں کا جاہ وجلال اور شان و شوکت بھی دور کی چیز ندر ہی اس وقت
آ محضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر عام اور سادہ زندگی کی مجبوری کا نتیج تھی اور نہ
رہانیت کا کرشمہ، اگر بیساری کیفیت استحسان اور تطق ع کے طور پرتھی تو کیا وجہ ہے کہ
مسلمانوں نے اسے طاق نسیاں کی نذر کردیا ہے؟ بہر حال مشائح صوفیا کی پوری زندگیاں
مسلمانوں نے اسے طاق نسیاں کی نذر کردیا ہے؟ بہر حال مشائح صوفیا کی پوری زندگیاں
اسی اصول پرگزری ہیں۔ شخ اپوسعید خراز معلیا جاس پر مقالہ کھا جاسات ہے، کتاب الصدت کا میصہ
ہے اور جس خوبی سے اسے بیان کیا ہے اس پر مقالہ کھا جاسکتا ہے، کتاب الصدت کا میصہ
بہت ہی قابل قدر اور مفکرین کے لیا ایک مستقل موضوع ہے۔

شخ ابوسعید خراز متعلقات نے معرفت نفس کوع فان الی کا ذریعة قراردیا ہے آپ کے خود کی صوفی وہی ہے میں خان فیانیا بنفسید باقیا باللهِ تعالی مستخلِصا من الطبائع متصلاً بحقیقة الاشیاء (جوائی ذات میں فانی ہو کر باتی باللہ ہو چکا ہو، آلائش بخرید ہے پاک وصاف ہواور حقیقت اشیاء کی معرفت رکھتا ہو) محرخواز معالقات کے زدیک بخر میں ما مال اس وقت تک بااثر رہتے ہیں جب تک کے صوفی کے دل میں صدق واظام پیدائیس ہوتا۔ آپ صوفی کو خلوت گزی اور انابت الی اللہ کا مشورہ بھی دیتے ہیں، آپ کے نزد کی صوفی کو خداسے وہی نسبت ہے جوقطرے کو دریا سے ہے۔ صوفیا کے مشہور مسئلے وحدت الوجود کی طرف بھی اس رسالے میں بکشرت اشارات ملتے ہیں۔

### خراز متاللطيه كے چنداقوال

عارف خداتک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہر چیز کاسہارالیتا ہے لیکن رسائی حاصل کرنے لینے کے بعدوہ ماسوی اللہ ہے منتغنی ہوجاتا ہے ۔

صوفی کیلئے ضروری ہے کہ وہ پاکیز ولباس پہنے ، خلوت نہ چھوڑے اور برائی ہے بچے نیز فقر وفاقہ میں اللہ بی کا طالب رہے۔ ت

بندہ کواس وقت تک شرف حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکراس کی غذا اور خوراک نہ بن جائے۔

اہل معرفت کا پہلا مقام مجزوا کسار اور افتقار کے ساتھ تمیز ہے پھروصل اور اتصال کے ساتھ تمیز ہے پھروصل اور اتصال کے ساتھ نئا، پھر انتظار کے ساتھ بقا، اس سے آگے کو کی نہیں پہنچا مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے اس سے بھی آگے مجھے ہیں اس طرح ہرخض پراس کے ظرف کے مطابق تجلی اللی ہوگی تا۔

الطبقات الكبرى:١٨٦ ت الطبقات الكبرى:١٨٥

ذکرالی کی تین قسمیں'' زبان ذاکر مگر دل غافل بیذ کرعادت ہے، زبان خاموش لیکن دل حاضر، زبان خاموش لیکن قلب جاری''

ترجے کے لئے میرے سامنے ابن سود کین کے نسخ کی فوٹو اسٹیٹ والاتمن اور آربری کا اگریزی ترجمدرہاہے۔ پروفیسر آربری فاضل آدمی تنے مرتر جے میں کہیں کہیں ان سے شدید افزشیں ہوئی ہیں۔متن کے صفحہ ۲۹ پر حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

وهذا على ابن طالب رضى الله عنه فى الخلافة قد اشترى ازار باربعة دراهم فكان فى طول فتقدم الى خرّاز فاخذ الشغرة فقطع الكم مع اطراف اصابعه وهو يفرق الدنيا يُمنة ويُسرة

اس کاسیدهااورسلیس ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے خلافت کے زمانے میں چار در ہموں میں تہبنداور پانچ در اہم میں قیص خریدی، کرتے کی آستین لیمی تھیں۔ آپ کفش دوزکی دوکان پر تشریف لے گئے اور اس سے چھری (قینچی) لے کر آستینس چھوٹی کردیں، آپ دونوں ہاتھوں سے دنیا کو اپنے آپ سے دور ہٹاتے تھے۔ آربری نے آخری جملے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

Yet the same man divided the world right and left

اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ یہی وہ آ دی ہیں جنہوں نے دنیا کودا کیں با کیں دوحصوں میں تقسیم کردیا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا، بات ہورہی ہے خلفائے داشدین کے زُہداور دنیا ہے بے رغبتی کی مرس چہ کو یم وطنورہ من چہ کی کو ید کے مطابق آ ربری نے سمجھے بغیر ترجمہ کرلیا۔ ای طرح ماانے لنا علیک القوان التشقیٰ۔اے مجبوب ہم نے بیقر آن آپ پراس لئے نہیں اتاراکہ آپ مشقت اٹھاکیں۔کا ترجمہ آ ربری نے اس طرح کیا ہے۔ہم نے بی

قرآن آپ پراس لئے نہیں اتاراکہ آپ شقاوت میں مبتلا ہوں۔(العیاذ باللہ)۔
اس طرح کی کی غلطیاں ان ہے ہوئی ہیں گران کی ہمت اور محنت کی دادد بنی چاہئے
کہ انھوں نے یہ نایاب رسالہ ترجے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کردیا۔ متن چونکہ ایک ہی
ہے لہٰ ذاتر جے کے وقت کچھ دفت پیش آئی ہے۔ اہل علم اس کا احساس فرما کیں گے۔
میرے محت اور علوم و معارف کے قدر دان جناب نفر اقبال قریش شکریے کے مستحق
میں کہ انھوں نے اس علم و معرفت کے خزانے کو عام استفادے کی خاطر خوبصورت انداز
میں کہ انھوں نے اس علم و معرفت کے خزانے کو عام استفادے کی خاطر خوبصورت انداز
میں شاکع کیا ہے۔

س**یدمجمه فاروق القادری** (ایم-اے) آستانهٔ عالیه شاه آبادشریف گزی اختیار خال ضلع رحیم یار خان کاجولائی شائل ھ

# عبادت کے تین بنیادی اصول اوران کی اہمیت

شیخ ابوسعیدخراز متداللیابه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عارف سے صدق کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیفیت اور معنی متعین فرمائے اگراس کوعملاً محسوس کرنے کی کوشش کروں تو کیااس کومسوس کرناممکن ہے؟

وہ فرمانے گئے''صدق کثیر المعانی لفظ ہے۔ آپ بتا کیں کہ صدق کی وضاحت بالاختصار کروں یا تفصیل کے ساتھ۔اور کیا میں ان اصولوں کی رعایت سے صدق کے علمی اور عملی دونوں پہلوؤں کی تشریح کروں جن پر فروعات کامدار ہے؟''

میں (ابوسعیدخراز) نے عرض کی کہ آپ دونوں طرح سے لفظ صدق کی وضاحت فرما دیجیے تا کہاس کی سیجے بیچان ہوسکے۔

وہ فرمانے لگے کہ انشاء اللہ! میرے الفاظ صدق کے تمام پہلوؤں کو واضح کریں گے اور آپ بتائیداللی اس کے رموز واسرار جان لیس گے چنانچہ آپ یوں گویا ہوئے:

ہرسالک راہ اور طالب حقیقت کو اپنے ایمان کی تقدیق اور نجات کیلئے لازمی ہے کہ وہ ذیل کے تین اصولوں کی معرفت حاصل کرے، ان پڑمل کرنے سے ایمان کو تقویت و تو انائی ملتی ہے تھا کت کا علم حاصل ہوتا ہے اور ایمان کے جملہ فروعات کا ثبوت بھی مل جاتا ہے۔ اور بالآخریا کیزگی اعمال کے ذریعے دولت اخلاص حاصل ہوجاتی ہے۔

پېلااصول:

الله تعالى كاارشاد ب:

فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّينُ ٥ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ٥ (الزمر: ٢٠) "تو آپ الله کی عبادت کرتے رہیں اُس کیلئے اپنی بندگی کوخالص رکھتے ہوئے لوگو سنلوخالص بندگی الله ہی کیلئے ہے"۔

الله تعالى فرماتے ہيں:

فَادْعُو اللَّهُ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (مون:١٣)

'توالله کی عبادت کروائس کیلئے اپنی بندگی کوخالص رکھتے ہوئے''۔ الله تعالی حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنُ أَعُبُدُ اللَّهُ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٥ (الرم: ١١)

''آپ فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اُسی کیلئے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے''۔

قُلِ اللَّهَ اَعُبُدُ مُخُلِصًا لَّهُ دِينِي ٥ (الزمر ١٣٠)

"فرماد یجے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اُسی کیلئے اپندین کو خالص رکھتے ہوئے"۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں موئ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشادفر مایا ہے وَاذْ کُورِ فِی الْکِتْ بِ مُوسلی اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَ کَانَ رَسُولًا لَا نَبِیَّانَ (مریم: ۱۵)

''اور (اے حبیب) کتاب میں موکیٰ کو یاد سیجئے بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور سول تھ''۔

یوں تو اس شمن میں قر آن کی بیسیوں آیات لائی جاسکتی ہیں لیکن بخو ف طوالت انہی نہ کورہ آیات پر قناعت کی گئی ہے۔

### صدق

#### دوسرااصول:

صرق کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُو مَعَ الصَّادِقِیْنَ ( توبہ: ١١٩) "اے ایمان والواللہ نے ڈرتے رہواور پچوں کے ساتھ رہو'۔ اللہ پاک فرماتے ہیں:

فَلَوُ صَدَقُوا اللَّهَ لِكَانَ خَيْرًا الَّهُمُ٥ (مُد:٢) "تواگروه الله سے سچرہتے تو ضروراُن كيليے بھلاہوتا"۔

نيز فرمايا:

رِ جَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ (١٦:١ب:٣٣) "جنهول في اكرديا أسعهد كوجوالله سي كياتها"-

الله پاک نے فرمایا:

وَاذُ كُرُ فِي الْكِتَٰبِ اِسْمَعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِهِ (مريم: ۵۳)
"اوركتاب مين اساعيل كوياد يجيئ به شك وه وعدے كے سے تے"۔
لِيَسْئَلَ اَلْصَّادِ قِيْنَ عَنُ صِدُقِهِمُ ٥ (احزاب: ٨)
"" سحال سال من تي كاسال كى "

" تاكه پچول سے ان كے سيح كاسوال كرے"۔

قرآن مجیدیل کی ایک مقامات پرصادق مرداورصادق عورتون کافر آیا ہے۔ وَ الصَّدِقِیُنَ وَ الصَّدِقَاتِ (احزاب:۳۵) ''اور سے مرداور کچی عورتیں''۔

### تيسرااصول:

ارشادباری تعالی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُواه (العران:٢٠٠)

"اے ایمان والوصبر کرواور ایک دوسرے کوصبر کی تلقین کرو۔"۔

ایک اورجگه فرمایا:

وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلِصِّبِرِيْنَ٥ وَاصْبِرُومَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (الخل:١٢١،١٢١)

'اوراگرتم صبر کروتو بے شک صبر بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں کیلئے اور (اے محبوب) آپ مبرکریں اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے''۔

وَاصْبِرُ لِحُكُمُ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَاه (القور:٣٨)

اورائے مجبوبتم اپنے رب کے علم پر تلمبروکہ بے شکتم ہماری مگہداشت میں ہو۔

اس کےعلاوہ یہ بھی فرمایا:

وَاصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلُاه (مزل:١٠)

"اورصبر سيجيح كافرول كى باتول پراورانهيں خوش اسلو بى كيساتھ چھوڑ ديں"۔

وَاصِّبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيُنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَدُه (اللهند:٢٨)

''اوررو کے رکھے اپنے آپ کوان لوگوں کیساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اوراُس کی خوشنودی جاہتے ہیں'۔

وَاصُبِرُو الْمُ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ (انفال:٢٦) اورصبر كروب شك الله صبر كرنے والول كراتھ ہے۔

نيزفرمايا

وَبِشَّرِ الصَّابِرِيُنَ٥ (البقره:١٥٥) ''اورخوشخرى سنائيس ان صبروالوں كؤ'۔

الله تعالى نے بشارت كے لفظ سے مبركرنے والوں كى فضيلت اور بزرگى كا ظهار فرمايا ہے۔ قرآن ميں تاكيدى انداز ميں بيثار آيات موجود ہيں، جومبر سے متعلق ہيں۔

تغري

اخلاص، صدق اور صبر تینوں نام ، مختلف معانی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا اثر تمام اعمال و وظا کف میں جاری و ساری رہتا ہے۔ اعمال ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے۔ جب کوئی شخص اعمال جھوڑ دیتا ہے تو گڑ جاتا ہے یعنی اس کی روحانی و اخلاقی قوت انحطاط پذیر ہو جاتی ہے اور اس کے صادق اور بہتر بننے کے امکانات معدوم ہوجاتے ہیں۔ اخلاص، صدق اور صبر ایک دوسر ہے کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ پس ان تینوں میں جب بھی کمی ایک اصل میں تعطل پیدا ہوگا، باتی دواز خودناقص ہوجا ئیں گے۔

### اعال

اعمال میں سب سے پہلا درجہ اخلاص کا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ذیل میں بتفریح ملاحظ فرما کیں:

 انبیاء میہم السلام کوسچا ماننا اور بیا قرار کرنا کہ انہوں نے اپنے فرائض منصی یعنی رسالت کے فرائض کو امانتداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا اور فلاح انسانیت کے لئے انہوں نے ہرمکن کوشش سرانجام دی۔

اخلاص میں یہ بات تسلیم کرنا بھی داخل ہے کہ جنت ودوز نے اور حشر ونشر برحق ہیں۔ ہمیں الله کی طرف ایک دن ضرورلوٹ کر جانا ہے۔ (وہ جے چاہے گا بخش دے گا اور جے چاہے گاعذاب کرے گا)

يَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ٥ (المائده:١٨)

جے جا ہے بخشا ہاور جے چاہر ادیتا ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کی تقدیق و تو ثیق ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا ظاہری تعلق بلاشک وشبہ آپ کی زبان کے ساتھ ہے۔ اور آپ کادل بھی ہراس حقیقت کے بارے میں مطمئن ہے جس کی آپ نے تقدیق کی اور اقرار باللمان بھی کیا۔ بدیں طور مولا کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ ظاہر فرمایا اس کے بارے میں بھی آپ کو کسی قسم کے شک کرنے کی اجازت نہیں۔ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا قول مقصوداللی کے متضافہ بیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے تابعین و تبع تابعین رحم ہداللہ علیہ ما جعین میں سے آئمہ اسلام نے جو کچھ کہا میں حیث الجموع کو وہ بچ ہی ہے۔ پھر ان علاء کی تقید ہی بھی کرنی چا ہے جن کی اتباع ان کے ہم عصر لوگوں کی ایک کثیر جماعت نے کی تھی اور وہ تحض ارادت باللہ کی خاطر اپنے خلوص کا اظہار فرماتے رہے۔ آگر آپ نے اس نج پر تھائق کا پر خلوص اقرار کیا تو پھر آپ کا اسلام قبول کے درا (مسلمان کہلانا) ایمان لانا اور تو حید کو مانتا اپنی کامل ترین صورت میں ہوں گے۔

# صدق کے فائدے

### أ مدق في الاخلاص

صدق فى الاخلاص كاتهم الله پاك نے سورة كهف كى آخرى آيت ميں يوں ديا ہے: فَمَنُ كَانَ يَوْجُولِ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشُوكُ بِعِبَا ذَةِ رَبِّهِ أَحَداً ٥ (الكهف:١١٠)

و جے اپنے رب سے ملنے کی اُمید ہوا سے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کی کوشریک ندکرے''۔

اس کی تشریح ہے ہے کہ بندہ اپنے تمام اعمال وافعال، ظاہری وباطنی حرکات وسکنات الغرض ہرطرح سے اللہ کے ساتھ ارادت قائم رکھے۔ اپنے پورے ہوش وحواس کے ساتھ الغرض ہرطرح سے اللہ کے ساتھ ارادت قائم رکھے۔ اپنے ورکی کڑی ٹکرانی کرے اور اپنے تمام کا موں میں اللہ کو مقصود واحد بنالے حتیٰ کہ اسے کسی خوشامد پرست کی خوشامد فریب نہ دے سکے اور نہ بی وہ چاپلوی کو پندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ جب ایسے بندے کے اسرار ورموز، عامۃ الناس پر کھلتے ہیں جس سے اس کے قلب پر شبت یامنی اثر ات مرتب ہونے لگیس تو وہ فوراً ناپندیدگی کے انداز میں لوگوں سے قلب پر شبت یامنی اثر ات مرتب ہونے لگیس تو وہ فوراً ناپندیدگی کے انداز میں لوگوں سے پہلو بچاتا ہے اور ایسے لوگوں کی معاشرت کو قابل سکون سمحت ہے۔ اگر کوئی آ دمی اس کی تعریف شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف ہوجا تا ہے تا کہ وہ غرور نہ کر سکے ادر اس کے دوسرے کا س دی کو ایک میں ۔

البنة ایسامخلص انسان الله کاوہ بندہ ہے جواپنے اعمال کو بے کار خیال کرتے ہوئے خدا کے خوف سے ہمیشہ کا نیپار ہتا ہے۔وہ لوگوں کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کے علاوہ اپنے برے خیالات کے سبب بھی خدا کے حضور سراسیمہ ونادم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جا نتا ہے کہ اس کے فتیج افعال اور خیالات فاسدہ کو خدا ضرور جا نتا ہے۔ اسے خدشہ رہتا ہے کہ مبادا اس کے خیالات اس کی ظاہری کیفیات سے بدتر ہوجا کیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

''دل کی مخفی بات جب ظاہر سے فتیج تر ہوتو اس کا نام جور ہے۔ جب ظاہری و باطنی حالتیں کیسال ہوں تو اسے عدل کہتے ہیں اور باطن جب ظاہر سے افضل ہوجا کے تو اسے فضل کے نام سے تجیر کیا جا تا ہے۔ ا

بندے پرلازم ہے کہ وہ اپنی ریاضت وعبادت کواس قدر پوشیدہ رکھے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے کوئی نہ جانتا ہو کیونکہ چھپ کرعبادت کرنے سے انسان بہت جلد خدا کی رضا حاصل کر لیتا ہے، ثو اب واجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ نورسلامت آسانی سے حاصل ہوجا تا ہے۔ وثمن کی تمام ترتد ابیر کمزور پڑجاتی ہیں اور بندہ ہرقتم کی آفتوں سے دور رہتا ہے۔

سفیان توری متداللط (التوفی ۲۱ جری) فرماتے ہیں:

" مجھےاہے ظاہری اعمال کی کچھ پرواہیں"

ایک مدیث میں مروی ہے کہ:

"عملِ باطن، ظاہری عمل سے ستر درجہ فضیلت رکھتا ہے"

اورىيىمى روايت كد:

"بندہ تنہائی میں جھپ کر اگر کوئی ایسافعل انجام دیتا ہے جس کی بدولت شیطان اس سے میں سال تک الگ ہوجاتا ہے۔ گرایک وقت میں وہ خود شیطان کو ہلاتا ہے لیعنی لوگوں کو اپنے خلوت کے ممل سے مطلع کر دیتا ہے اور نتیجہ بیڈ کلتا ہے کہ اس کاوہ کل دیوان البرس (خلوت کے اعمال کے دفتر) سے دیوان

ال جامع العلم والحكم: ابن رجب عنبالي ا

علانید (جلوت کے اعمال کے دیوان) کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ اس طرح اس کے عمل کا ثواب گھٹ جاتا ہے اور اس کی فضیلت بھی کم ہوجاتی ہے۔ وہ اکثر اپنے خلوت کے اعمال کا ذکر کرتا ہے بہاں تک کہ وہ ذبان زدخاص وعام ہوجاتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے اپنے اعمال کا تذکرہ من کرخوشی محسوس کرتا ہے بندہ کا پیمل سرایا ریاء ہوجاتا ہے''۔

ندکورہ بالا تمام صفات اخلاص کی ضد ہیں اور اخلاص کے بارے میں جو پچھ ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اور اسے اپنامعمول بنانا ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہے۔

ایک انسان جب فرکورہ بالانتیوں اصولوں کا اچھی طرح پابند ہوجاتا ہے تو پھراس کے اخلاص میں ترقی ہونے ہے۔ مجھے یہاں یہ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ کے سواکس اور سے کوئی امید وابستہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کا خوف آپنے دل میں رکھے، اسے اپنی ظاہری اور باطنی تطبیر کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہئے۔ اگر کوئی اس سے ناراض ہوتو اس کی بلاسے، اس کے لئے اَلْہ حبہ لِلّٰهِ وَ الْبُغُضُ لِلّٰهِ بہترین حکمت عملی ہے۔ اور وہ کسی کی ملامت کو خاطریس نہلائے۔

اخلاص کے بارے میں اس ہے کہیں زیادہ بھی لکھا جاسکتا ہے، تا ہم طالبوں کے لئے کافی حد تک اخلاص کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔

# ٢\_ صدق في الصبواورمبرك تين معاني

صبر کا اطلاق ظاہری اور باطنی دونوں معانی پر ہوتا ہے۔ صبر کے ظاہر معانی تین ہیں:

(i) امن وعافیت ہویا مصائب کے پہاڑ، انسان خوش گوار ماحول میں جی رہا ہو، یا ماحول کے ہاتھ والے ماتھ کے ہاتھ کے

طوعاد کر ہا حقوق اللہ کی ادائیگی کرتارہے۔

(ii) الله نے جن افعال کے ارتکاب سے منع کر دیا ہے ان سے مجتنب رہے اور اپنفس کو کسی الی خواہش کا غلام نہ بننے دے، جو خدا کی رضا کے خلاف پر تی ہو۔ بندگان خدا پر فرض ہے کہ وہ صبر کے مندرجہ بالا دونوں متقضیات کو پورا کرتے رہیں۔

(iii) انسان صبراستقامت کے ساتھ عبادات اور نیکی کے دیگر کام سرانجام دے تا کہ اسے قرب اللی مل سکے۔ اور اجر و ثواب بھی میسر ہو، اس مضمون کی ایک حدیث قدی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ:

"نوافل کی کثرت سے بندہ میرے قریب اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ م

صبركا چوتفامفهوم

یہ ہے کہ آدی لوگوں کی ہر تیجی بات اور درست تنقید کوخندہ پیشانی سے قبول کرے۔ اگروہ کوئی نصیحت کریں تو سرتسلیم خم کردے کیونکہ ہر تیجی بات اللہ جل شانۂ کا ایک قاصد ہے جسے وہ اپنے بندوں کی طرف روانہ فرما تا ہے۔ لہٰذاحق بات کی تر دیدایک انسان کے لئے کسی طرح بھی جائز نہیں اور جس نے حق کوقبول نہ کیا بلکہ اسے مستر دکردیا تو پھر خدااس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا۔

مندرجہ بالا چاروں مفاہیم صبر کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں صبر ظاہر ، مخلوق پر واجب ہاس سے عدم واقفیت انسانوں کے لئے سم قاتل ہے کیونکہ خلق خدا کے لئے ظاہری صبر کے سواکوئی چارہ نہیں۔

ہم نے حقائق صبر (اس کے باطنی معانی) اس کی عرض وغایت کو کھول کر بیان نہیں کیا

ک بروایت أبوذ رغفاری رضی الله عنه بحواله Essai صفحه ۱۰ اتالیف میسکنان اور بروایت الی جریره رضی الله عندیمی حدیث ریاض الصالحین کے الباب فی المجامده صفحه ۲ پر اس کی حقیقی معرفت ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو صبر کے مذکورہ بالا احکامات پر پابندی سے عمل کرنے کے بعد صابرین کی صف میں شامل ہو چکے ہوں۔

پھریں (ابوسعیدخراز)نے اس عارف سے بیاوال کیا:

"صر بذاتِ خود كياشے ہے؟ اور قلب انسان ميں اس كے موجود ہونے كا احساس كيوں كر ہوسكتا ہے؟"

اُس عارف نے فرمایا "مبر بذات خودایک ایی صفت ہے جس کی بدولت انسان ہر اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے ، جواس کے نفس پرشاق گزرتی ہو۔ اور صبر کی موجودگی کا قلب میں اس طرح احساس ہوتا ہے کہ نفس پر گران گزرنے والے واقعہ کو انسان نہ صرف برداشت کرے ، بلکہ اس کانفس اس کی بخی کو آ ہے خوشگوار مجھ کر پی جائے اور کسی قتم کے جزع وفزع کا نہ تو اظہار کرے اور نہ لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ آ میز تذکرہ کرتا پھرے ، بلکه نفس پر جومصیبت آئے اے چھیائے رکھے۔ کیونکہ حدیث یاک میں مروی ہے :

"جس نے کسی امرنا گوار کی تشہیرو تذکیر کی اس نے شکوہ کیا"۔

كياتون الله تعالى كايتول نبيسنا؟

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ٥ (العران ١٣٣٠)

"اور غصه پینے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے"۔

کیا یہ درست نہیں کہ جب ایک آ دمی خلاف طبع اور نفس پر تا گوار وگرال گزرنے دالے حادثہ پراپی غم وغصر کی جاتا ہے اوراس کو برداشت کرلیتا ہے تو وہ صابر ہوجا تا ہے، اوراس کے برعکس جو شخص ذرای کراہت آمیز بات پر جزع فزع شروع کردے وہ صبر کی حدود کو پھلا نگ جاتا ہے۔

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ وہ کون می شئے ہے جس سے مبر کرنے والے کی عزیمت مبر کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ مبر میں کس طرح کامل ہو ماروں ہے ؟

جاتام؟

اس عارف نے جواب دیا: حدیث پاک میں آتا ہے کہ''نا گوار ہاتوں پر مبرسے کام لینا، یقین کی عمد گی کا دوسرانام ہے۔''

يه محى روايت بكد:

"صرنصف ايمان اوريقين كل الايمان ب

انسان جب الله پرایمان لاتا ہے اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو برحق تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ہراس کام کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے جس کے کرنے پر الله پاک نے قواب کا وعدہ فر مایا ہے اور ہراس فعل کے ارتکاب سے ڈرتا ہے جس کو کر لینے پر الله پاک نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس پر انسان خوفناک عذاب سے بیخے کے لئے اچھے کا موں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے اور اعمال صالح سر انجام دینے کا عزم صمیم کر لیتا ہے۔ اس کی انتہائی خوثی اس آرزو میں ہوتی ہے کہ اُسے فلاح دارین مل جائے۔ وہ اچھائی کی طلب میں برائی سے دور بھا گئے کی کوشش کرے گاختی کہ اس کے دل پر امید و بیم ایک ساتھ آگر فروکش ہو جا کیس گے۔ اس کی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں اور وہ ذمانہ کے تلی ب وشیریں کو مسکراتے ہوئے پی جائے گا، اس کے عزائم میں پھٹی آ جائے گی اور وہ ہراس کام سے حذر کرے گا جو اس کی عزیمت کے لئے ذرہ برابر بھی نقصان دہ ہے۔ قلب انسان کی اس کے فید انسان کی اس کے فید کا نام صبر ہے۔

### ٣\_ صدق في القدامة

صدق کے متعددمعانی ہیں۔صدق کا ایک مطلب سے کہ بندہ اپنے خدا کے حضور خالص تو بہ کا ارادہ لئے ہوئے بصد عجز وا کسار حاضر رہے۔

جيما كدارشادبارى ب:

يَآيَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوبُولُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحُا ﴿ (الْحَرِيمَ: ٨) اللهِ تَوْبَةً نَصُوحُا ﴿ (الْحَرِيمَ: ٨) اللهِ اللهُ كَالْفِيحِت بوجائد

وَتُوبُوُ آ اِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ٥ (الور:٣١)

اورالله کی طرف توبر کرواے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہم فلاح پاؤ۔ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِوِيُنَ وَالْاَنْصَادِ ٥ (سورہ توبہ: ١١٥) بے شک الله کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر۔

توبہ کے لئے چند ضروری آ داب بھی ہیں۔مثلاً

ا۔ تائب ہونے والا انسان احکام الہید کی انجام دہی میں جوافراط وتفریط کر چکا ہے۔ پہلے اس پرنادم ہو۔

کھروہ خدا کے حضور بیعز مصمیم کرے کہ وہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے گا جو اللہ عزاسمۂ کونالیند ہواوروہ ہمیشہ استغفار کرتارہے گا۔

س- لوگوں کے جان و مال کے نقصان کی تلافی بھی کرتار ہے گا اور خدا اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف بدستور کرے گا اور آئندہ کے لئے خوف خدا آخرت کا غم اور آتش دوزخ کا ڈراس کے دل میں آبادر ہے گا۔ تاکہ اس کے دل میں بیگان تک نہ پیدا ہوکہ اُس نے اخلاص کی تحمیل تھجے میں کا میا بی حاصل کر لی ہے۔ بلکہ اسے پہم بہی فکرو امن گیرر ہے کہ شاید خدانے ابھی اس کی توبہ قبول نہیں کی تاکہ وہ جس عمل سے توبہ کررہا ہے اُس سے پوری طرح بیزار ہوجائے۔

۳۔ اس کے علاوہ تو بہ کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے بھی بھی اس قدر بخوف نہیں ہونا چاہئے کہ اُسے اس کام کی پرواہ تک نہ رہے جس کا ارتکاب خدا کے غضب کی آگ کو بھڑ کا دے۔ حسن بقری متدالتا سے ایک روایت ای مفہوم کے ساتھ مردی ہے۔ فرماتے ہیں: " مجھے یہی خوف لاحق رہتا ہے کہ مبادا میراکوئی عمل خداکو پسندنہ آئے تو وہ فرما دے کہ اب توجو چاہیں تجھے بخشونگانہیں''۔

آپ بی سے ایک اور روایت ہے۔ فرماتے ہیں:

" بجھے خوف ہے کہ اللہ تعالی مجھے کہیں داخل جہنم نہ کردے اور وہ ہے بھی بے پرواہ"
ابوسعید خراز فرماتے ہیں! میں نے سنا ہے کہ ایک عالم کی کسی آ دمی سے سرراہ ملا قات
ہوگئی۔ تو اُس نے اس آ دمی سے پوچھا'' کیا تم تو بہ کر چکے؟'' وہ کہنے لگا،''ہاں!''اس عالم
نے کہا'' کیا تیری تو بہ قبول ہو چکی؟'' اُس آ دمی نے عرض کی'' میں نہیں جانتا'' عالم نے
اُسے فرمایا'' چلے جائے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں (کہ میری تو بہ قبول ہے یا نہیں) وہ آ دمی

كهنه لكاغم زده مان كاغم تومث سكتا بيكن توبه كرنے والے كاحزن وملال دهل نبيس سكتا۔

### سی توبہ کے تقاضے

ا۔ سچی توبداس امرکی مقتضی ہے کہ توبہ کرنے والا اپنے ان تمام اعز ہُ احباب کی سوسائی چھوڑ دے جن کی صحبت اسے یا د خداسے غافل بناتی ہے اور جب تک وہ رجوع الی اللہ نہ کریں ان سے دور بھا گمار ہے اور انہیں اپنادشن جی خیال کرے۔

چنانچارشادباری ہے۔

اَلاَ خِلَّا أَهُ يَوُمَنِدُ المَعْضُهُمُ لِبَعْض عَدُو اللَّ الْمُتَّقِينَ ط (الزفن: ١٤) "قيامت كروز پربيز كارول كرواتمام دوست ايك دوسرك كوشن بن جائيس ك"

٢۔ توبيرنے والا خالص توب كے لئے اپنے دل سے كناه كا خيال بميشہ

بيشك لخ تكال دے۔

المشهورمونى بزرك التونى والهجرى

س۔ اور جن بیہودہ مشاغل کوچھوڑ کروہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے ان کی ہلکی ہی خواہش بھی دل میں لانے سے حذر کرے۔

خدائے پاک کاارشادے:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الِاثُمِ وَبَاطِنَهُ ٥ (الانعام:١٢٠)

''اورچھوڑ دوکھلا اور چھپا گناہ''

''واضح رہے: کہمومن کا دل جس قدر پرسکون ہوتا چلا جائے گا،اوراسے جتنی زیادہ معرفت الہی نصیب ہوگی اسی قدراس کا جذبہ ٔ ندامت بھی بڑھتا چلا جائے گا''۔

كياتُون حضور صلى الله عليه وآله وسلم كايةول نبيس سنا:

''میرے مقامات کی سیر بعض اوقات رک جاتی ہے تو میں استغفار کرنے لگتا

موں اور میں ہرروزستر بارخدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہول'۔

پس جب ایک آ دی کا دل گناہوں سے پاک ہو گیا اور اس میں نورانیت بھی جرگئی تو مخفی سے خفی آ فات بھی اس کے لبی سکون کومسارنہ کرسکیں گی اور نہ ہی کسی لغزش کا ارادہ ہی اس کے دل میں قساوت پیدا کر سکے گاجس کی بنا پراسے دوبارہ تو بہ کرنے کی ضرورت محسوں ہو۔

- White will be to be the state of the second

Little of the state of the second of the

# معرفت نفس اور ضبطنفس ميں صدق كاكر دار

الله تعالی فرما تاہے

يْـاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ٥ (الساءِ:١٣٥)

اے ایمان والوانصاف پرخوب قائم ہوجاؤ الله کیلئے گواہی دیتے جاہے اس <mark>میں تمہارا</mark> اپنا نقصان ہویا ماں باپ کایار شتہ داروں کا۔

قصهٔ یوسف(علی نبیناعلیه الصلوٰة والسلام) کے شمن میں الله پاک حضرت یوسف کا بیہ جمله بیان فرما تا ہے:

وَمَآ ٱبُرِّئُ نَفُسِئُ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةُ مِالسُّوِّءِ إِلَّامَارَجِمَ رَبِّي٥ وَمَآ ٱبُرِّئُ نَفُسِئُ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةُ مِالسُّوِّءِ إِلَّامَارَجِمَ رَبِّي٥٠

اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتا تا ہے شک نفس تو برائی کا بڑا تھم دینے والا ہے۔ گرجس پرمیرارب رحم کر ہے۔

قرآن مجيديس ارشاد الهي ب:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاُوٰى ۚ (الرِّطْت:٣١،٣٠)

اور وہ جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اورنفس کوخواہش سے روکا تو بیشک جنت ہی ٹھکا نہ ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كاارشادمبارك ب:

"تیراسب سے بردادیمن، تیراا پانفس ہے جو تیرے دونوں پہلووں کے درمیان ہے، پھر تیری بیوی، تیری اولا دادراس کے بعد تیرے قربی رشتے دار ہیں"۔
ایک روایت میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ:
"انسان کے اندر پیدا ہونے والے برے خیالات اور لغوآ رزوئیں اور چیخ و پکار، کل خدا کے حضوراس کی ذمہ داری قبول کریں گی" صحابہ رضی اللہ عنہ نے و پکار اور فاسد تو ہمات کی آماج گاہ جسم کا کون ساحصہ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" تمہارے دل جو تہمارے دونوں پہلووں کے جی میں ہیں"۔

اور بارگاہِ ایز دی میں سیچ قصد سے حاضر ہونے والے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفس کواطاعت الہید کی طرف بلار ہاہے اورخوشنو دی پر داں طلب کرر ہاہے۔اگر اس کا نفس اس کی دعوت پر لبیک کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللیان ہوجاتا ہے اور یوں وہ اپنا بھلاہی کرتا ہے۔

اس قتم کی ایک روایت حضرت الو ہر رو رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ:
آ پ ایک دفعہ زمین پر ایک چیز بھیر رہے تھے پھر بار باراس کو بھیر کر جمع کر لیتے کی
نے آپ سے سوال کیا، ابو ہر رو رضی اللہ عنہ! کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہر رو رضی اللہ عنہ فرمانے
گئے: '' میں اپنے نفس کی تہذیب و تربیت کر رہا ہوں''۔اس میں یکسانیت پیدا کر رہا ہوں۔
اگر میں اس کے ساتھ میہ حسن سلوک نہ کروں تو میر سے گنا ہوں کا بو جھ کیوں کر برداشت کر
سکے گا (یا اعمالِ صالحہ میں کہاں تک میر اساتھ دے گا)۔ ا

اگرانسان کانفس کوئی ایسا کام کرنے پرتیار نہ ہوجس سے خداخوش ہوتا ہواور و محسوس کے کہاس کا مستی سے کام لے رہا ہے تواسے چاہئے کہ وہ اسٹے نفس کی محبوب ترین

خواہشات برابر پامال کرتا چلا جائے اور اس کی ہر آرزو کی مخالفت کرے، اپنے نفس سے محض اللہ کی خاطر عداوت رکھے اور اس کے خلاف اللہ کی جناب میں شکایت بھی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نفس کی اصلاح ہوجائے یا بیہ خود اپنی اکتسا بی کوششوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔

انسان کو چاہئے کہ اپنے نفس کی مخالفت کے لئے اس کے ساتھ نرم روی اور حسن سلوک اختیار کرنے کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے بلکہ وہ اپنے نفس کے عیوب بار باریاد کرتارہے اور پھران کی فدمت کرے اور یہ بھی دیکھ لے کہ جن اعمال کووہ خود کرنایا چھوڑ دینا چاہتا ہے اس کے فعس کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟

ایک عارف کا قول ہے:

'' میں جانتا ہوں کہ میر نے نفس کی اصلاح اس میں مضمر ہے کہ ججھے بیٹلم ہو کہ میر انفس کہاں تک فساد پسند ہے اور کتنا گئہگار ہے۔ جب ایک آ دمی کو بیہ معلوم ہو جائے کہ اس کے نفس میں فلال عیب موجود ہے اور وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا بیروبیاس کو گناہ گار بنانے کے لئے کافی ہے جبکہ وہ تو بہ کی طرف بھی مائل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا''۔

ایک اور عارف کا قول ہے:

"جب تواپی نفس کی خدمت اوراس کو طامت کرنے میں سیاہ، پھراگر کوئی دوسرا آدمی تیرے اس فعل بدکی خدمت بیان کرے جو واقعة تیرے اندر موجود ہے تو غصہ میں ندآ جانا"۔

یعنی اے بندے! اگر تیرانفس تخفیے کسی شہوانی کیفیت میں ملوث کرنا چاہتا ہے یا تیرے دل میں کسی ایکی شے کی طلب پیدا ہوجائے جومحر مات سے ہے اور تیرا دل اس کے حلال ہونے کا فتویٰ صادر کررہا ہے تو پھر تُو اسے اس طرح جھڑک جس طرح ایک اصلاح کن جھڑک تیرانفس گویا تیرے ہاتھوں کن جھڑک تیرانفس گویا تیرے ہاتھوں

مجبور ہوکررہ جائے۔ نیز تیرے لئے نفس کومسرتوں سے بیگا نہ کرنے اورلذات کی حرص سے، اسے رو کئے میں بزرگانِ سلف کے طریقوں کو اپنا نامجھی مفید ثابت ہوگا۔

اے بندے! جس چیز کے بارے میں تیری روح یانفس تجھ سے منازعت کرتے ہیں اس کی دوصور تیں ہیں:

اول: وہ چیز حرام اور غیر قانونی ہے جس کے ارتکاب سے توعذاب کا حقدار بن جائے گا۔ دوم: وہ چیز حلال ہے یعنی قانوناس کے استعال کی اجازت ہے تو پھر قیامت کے دن تجھے اس کے حساب میں سوال وجواب کے لئے خدا کے حضور دیر تک کھڑا ہونا پڑے گا۔

جولوگ حرام کوچھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی جلالت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور وہ حلال کو بردی بے باکی اور خوثی کے ساتھ بے رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

اے ابوسعید خراز! آپ اپ نفس کو ان دونوں حالتوں سے بچائے رکھیں کیونکہ جس نے اپ طفلکِ نفس کو زنِ دِنیا کا دودھ چھڑا دیا اُسے حور آخرت ملے گی اور جس نے آخرت کو اختیار کرلیا اور اِسے اپنی مال کی طرح سمجھا تو وہ اس کی آغوش میں چلے جانے کو ضرور پیند کرے گا۔ جب کہ ابنائے زمانہ دنیا کے ساتھ اس طرح محبت کررہے ہوں گے جسے کوئی بچھاپی مال سے لاؤ کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ وہ بہ حسن سلوک پیش آئیں گے اور انہیں دنیا کو خوش کرنے کے لئے لاکھ جتن کرنا پڑیں تو بھی پیچھے نہ جیس گے۔ جولوگ اس داون کو حقی پر ترجے دیتے ہیں ان کی محبت کو تو اپ دل سے باہر نکال پھینگ۔ مزید ہی کہ تو ان کو بھی دنیا کی بے جامورت دیگر ان کو جس دنیا کی جب دنیا کے در سے متنبہ کرتا رہ تا کہ ان کے دل میں عقبیٰ کی محبت بیر انہو جائے۔

اے ابوسعیدخراز ہوشیاررہ! مبادا آپ بزرگان سلف اور پیشوایان طریقت سے پیچھے رہ جائیں، اپنے نفس کا محاسبہ انتہائی خلوت میں کریں اور اپنے احباب ورفقاء کو بھی ایسا کرنے پرآ مادہ کریں کیونکہ پیش رُوؤں کا یہی شعارتھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنفس کے شیر

پرسواری کی، اسے رام بنائے رکھا، اور وہ نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ہمیشہ کمر بستہ اور چات وہ چو بندر ہے۔ انہوں نے اپنی ظاہری حالت کی کچھ پرواہ نہ کی، نہ یہ خیال کیا کہ سرنگا ہوگیا اور پنڈلیاں کھل گئیں، بلکہ وہ مسلسل اپنی منزل (عقبی) کی طرف دوڑتے رہے۔ آثرِ کاراُنہوں نے اپنی منزل مقصود کو جالیا اور وہ اپنفس کی اصلاح کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے نشاط ابدی حاصل کرنے میں تیزی اور ہنر مندی سے کام لیا اور جن اسرار کی پردہ کشائی سے اللہ تعالی نے آئیس منع کردیا تھا ان کو فاش کرنے میں وہ ہمیشہ اپنا اسلامی پردہ کشائی سے اللہ تعالی نے جو چیز ان کے لئے مباح کی حد تک جائز کردی تھی انہوں نے ہمیشہ اسے بھی رفض (برعت) خیال کرتے ہوئے چھوڑے ہی رکھا۔ کردی تھی انہوں نے ترک حرام کو امر تعبد کی (فعل عبادت) جانا اور محض قرب الہی کے خیال سے انہوں نے حلال چیز وں کو بکٹر سے استعال میں لانا بھی چھوڑ دیا، انہوں نے شب برداری اختیار کی۔ بیاس کی حدت کو برداشت کیا ہمیشہ تھوڑی ہی چیز پر قانع وراضی رہے جی کہ حص اختیار کے۔ بیاس کی حدت کو برداشت کیا ہمیشہ تھوڑی ہی چیز پر قانع وراضی رہے جی کہ حص وموااور لالے کی عادت ہی بھول گئے۔

## ابلیس کی پیچان کرنے میں صدق کی سرگرمیاں

الله پاک فرماتے ہیں:

إِنَّ الشَّيُطُنَ لَكُمُ عَدُوٌ ۖ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا الْأَيْمَا يَدُعُوا حِزُبَهُ لِيكُونُوا مِنُ اَصُحْبِ السَّعِيُرِ ﴿ (الفاط: ٢)

''بےشک شیطان تہارار شمن ہے تو تم بھی اسے دشمن مجھو، وہ تو اپنے گروہ کواسی لیے بلاتا ہے کہ دوز خیوں میں ہوں''۔

رب جليل كاارشادى:

يَبَنِي الدَمَ لَا يَفُتِنَنَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَآ اَخُرَجَ اَبُوَيُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ ٥ (الاعراف: ١٢) ''اے آ دم کی اولا د! خبر دار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جبیبا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نگالا''۔

الله پاک کامزیدارشادے:

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيُلِ ٥ (التَّكبوت:٣٨) "اورشيطان نے ان كِمُل ان كَا تُكاه مِن بَصَلِي ردكھائے اور انہيں راہ سے روكا"-عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرماتے ہیں كہ:

"فرشتے کی بھی ایک آواز ہے اور شیطان کی بھی، فرشتے کی صدانیکی کی خوشنجری لے کرآتی ہے اور شیطان کی پکار برائی کی دعوت دیتی ہے"۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ریبھی روایت ہے کہ:

''شیطان قلب انسان میں نئے نئے وسوسے پیدا کرتا ہے، جب انسان یاد الہی کرتا ہے تو وہ چیکے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب بیدذ کر خداسے غافل ہو جاتا ہے قوشیطان فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے''۔

لہذا آپ کو آگاہ رہنا چاہئے کہ بی عزیمت کے ساتھ آپ اپن نفسانی خواہشات کی پوری طرح مخالفت کرتے ہوئے اپنے دل سے شیطانی اثرات کی نئے کئی کر دیں۔ کیونکہ افراط و تفریط اوراعمال بدکی دل شیطان کے دو بہترین مددگار ہیں مگر آپ کے دشمن، جن کی بدولت اس کا وار بڑا کاری ہوتا ہے۔ اگر آپ افراط و تفریط کا شکار ہونے لگیس تو فوراً اپنے ہوش و حواس درست کرلیں، خوراور فکر و تدبر کی روشنی میں جو فعل بہتر معلوم ہواور سے علم مواور سے میں اس پرمہر تقد یق شبت کردے تو آپ اس کو اپنالیں اور ہرتم کی باطل شئے اور حرص و ہوا کو اینے دل سے فورا محوکر دیں۔ خطرے کی حالت میں امتداد و طوالت نہیں پیدا کرنی

چاہئے <sup>لے</sup> ۔ کیوں کہ خدشہ ہے کہ شہوت نفسانیہ کہیں دوبارہ غلبہ کر جائے ۔ ورنہ بیشہوت ایک مضبوط اراد ہے کی صورت میں ظاہر ہو کر آپ کو کسی نہ کسی فعل مکروہ کا مرتکب ضرور بنا دے گی ۔

اے ابوسعید خراز! آپ جان لیس کہ آپ کا دشمن ابلیس ہے جو گفتگو اور خاموثی کے وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ بمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، خواہ آپ نماز میں ہوں یا روز ہے ہے، سخاوت کررہے ہوں یا حیلہ جوئی سے کام لے رہے ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، منقبض ہوں یا حالت انبساط میں، لوگوں سے چھپ کر رہیں یا ان کے رُوبرو، غمناک ہوں یا سرور وشاد ماں، شدرست ہوں یا پیار، کی سوال کا جواب دے رہے ہوں یا کسی سے پچھ ما نگ رہے ہوں، آپ دانائی کا مظاہرہ کریں یا جہالت کا (خداسے) آپ کوقرب ہویا ہنوز آپ اس کے قرب سے محروم، حرکت میں ہوں یا سکون میں، تو بہ کررہے ہوں یا گناہوں پراصرار کررہے ہوں (وہ ہروقت آپ کے ساتھ ہے) وہ لیے بھر کے لئے بھی آپ سے غافل نہیں ہے۔

شیطان آپ کے عزم صادق کو کر ورکرنے اور آپ کی نیت میں فتورڈ النے کے لئے
اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کوئی دقیقہ بھی فروگذاشت نہیں کر
رہا۔ اس کی انتہائی خوا ہش یہی ہے کہ آپ تو بہ میں تا خیروستی سے کام لیں اور نیکی کے
لئے تصوف میں یہی امتداد، تو تف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں سالک کے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ بچاؤ کی صرف دوہی صورتیں ہیں (۱) تمام وظائف چھوڑ کر استغفار پڑھے۔ (۲) سابقہ مزل
پرلوٹ جائے قیمی امور میں بھی یہی تھم ہے کہ جب پہتے چل جائے کہ فلاں فیصلہ فلط ہوا ہے تو دوبارہ چھے
پرلوٹ جائے قیمی امور میں بھی یہی تھم ہے کہ جب پہتے چل جائے کہ فلاں فیصلہ فلط ہوا ہو دوبارہ تھے
فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ابوموئ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا تھا کہ وَ مُسورُ ا جَعَلَهُ
الْسَحَقِ خَیْسُون مِنَ الشَّمَادِی فِی الْبُاطِلِ باطل پراڑے دہے کی بنبست می کی طرف لوٹ آ نا بہت
الْسَحَقِ خَیْسُون مِنَ الشَّمَادِی فِی الْبُاطِلِ باطل پراڑے دہ ہے کی بنبست می کی طرف لوٹ آ نا بہت
الْسَحَقِ خَیْسُون مِنَ الشَّمَادِی فِی الْبُاطِلِ باطل پراڑے دہ ہے کی بنبست می کی طرف لوٹ آ نا بہت

کاموں میں ہمیشہ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ وہ آپ کے تعلق کو نیکی اور بھلائی سے منقطع کرنے کے ارادے سے آپ کو ہراس کام کو بہتجیل کر گز رنے کا حکم دیتا ہے جس میں تاخیر کرنا نقصان دہ نہ تھا۔

پھر شیطان آپ کو نیکی و طاعت کے کاموں میں مشغول دیکھ کر آپ کے ذہن کو دنیاوی حاجات کی طرف بھی منتقل کر دینا چاہتا ہے تا کہ آپ جو جو کام کر رہے ہیں اُن سے فوراً بے تعلق ہو جا کیں اور ایوں بھی ہوگا کہ شیطان آپ کو اس وہم میں مبتلا کرنے کی شرارت کرے گا کہ آپ جس شہر میں پہلے ہے مقیم ہیں اس کی نسبت دوسرا شہرافضل ہے۔ اس فتم کے وسوسہ سے شیطان کا مقصد صرف بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھول بھلیوں میں ڈال دے اور ترک سکونت کے بعد جونضیحت و ندامت آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در ایو بھوگوں کی اس کے در ایو بھوگوں کی نظروں میں گراد ہے۔

اے سائل (ابوسعید خراز)! اپ ویٹمن سے بیخے کے لئے اپ آپ کی کڑی گرانی رکھیں۔ اپ دیٹمن (شیطان) سے بی کر اللہ کی چاہ میں خود کو محفوظ کرلیں کیونکہ اللہ کی پناہ انسَکہ اللّہ کی جاہ میں خود کو محفوظ بھی۔ اللہ بی کوا پنا ہجاہ انسَکہ اللّہ کی اللہ کی جاہ در سب سے زیادہ محفوظ بھی۔ اللہ بی کوا پنا ہجاہ مادی سمجیں اور غصہ اور تیزی طبع کے وقت اپ دیٹمن (کے شر) سے بی کر رہیں۔ کیونکہ جب آپ اپ بچرے ہوئے فضب کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے فافل نہ ہوئے اور اس کو برابر یاد کرتے رہے اور آپ نے بیٹمی یقین کرلیا کہ خدا تعالیٰ آپ کے اعمال کا شاہد کو برابریاد کرتے رہے اور آپ نے بیٹمی یقین کرلیا کہ خدا تعالیٰ آپ کے اعمال کا شاہد کو بھر آپ اپ نے مراقب الہی (خوف خدا) کے ذریعے ابی حمیت وغیرت اور غصہ کی آگ کو بھما بھی سکیں گے۔ بشر طیکہ غصہ کی حالت میں اس خیال سے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ایسانعل انجام دینے سے باز رہے جوخدا کے خضب ناک ہونے کا باعث تھا۔ لیکن آپ ایسانعل انجام دینے سے باز رہے جوخدا کے خضب ناک ہونے کا باعث تھا۔ لیکن شیطان آپ سے آپ کی اس اعصائی فتح کا بدلہ لینے کے لئے پیم کمی نہ کی موقع کی تاک میں ضرور رہے گا۔

تیز ک طبع کے وقت جب آپ غضبناک اور مغلوب الحال ہونے سے نے گئے تو پھر

#### شيطان كاس قول كربهي ند محولنا:

'' حدت طبع ، بندگانِ خدا کا فطری تقاضا ہے۔ ہم ان کی حدت طبع سے مایوں نہیں خواہ اس کی دعا سے مردے زندہ ہونے لگیں۔ کیونکہ ایک ایما موقعہ ہمیں ضرور ہاتھ آئے گاجب کہ انسان کی طبیعت میں تیزی پیدا ہوتے ہی ہم اس کو دہاں پہنچادیں گے جہاں ہم چاہیں گے

وَمَنُ يَعْتَصِمُ بِاللّهِ فَقَدُ هُدِى إلى صِوَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (العران:١٠١) " "اورجى فالله الله فقد هُدِى إلى صِواطٍ مُسْتَقِيمٍ (العران:١٠١)

### صدق في الورع

ہر شم کے شک وشبہ سے اپنے نفس کو پاک کر لینا اور مشتبہ امور کو یک قلم ترک کر دینا صدق فی الورع کہلا تا ہے۔

ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

''آ دمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کدوہ حرج نہ پیدا کرنے والی اشیاء کواس خوف سے نہ ترک کردے کہ مباداان سے حرج واقع ہو جائے'' اور فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ہے کہ:

''حلال وحرام دونوں واضح ہیں۔اوران کے مابین مشتبہ امور ہیں۔ جوان سے بچار ہا(اس خوف سے کہوہ فعل حرام نہ کرے)اس نے اپنی عزت نفس کو بچالیا۔اورا پے بدن اور روح کی تطهیر کر کے اپنے دین کی حفاظت کرلی'' ابن سیرین متعلید فرماتے ہیں:

'' مجھے دین میں درع سے زیادہ آسان کوئی دوسری شئے نظر آتی بی نہیں جس قول یافعل میں مجھے شک یاتر دد ہو میں اسے فوراً چھوڑ دیتا ہوں''۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:

''لوگ کہتے ہیں ورع ایک مخفن اور دشوارگز ارداستہ ہے کین میں کہتا ہوں کہ تو مشکوک اور مشتبہ اشیاء کو چھوڑ کر ، غیر مشتبہ کو اختیار کر لے ، جو چیز حلال وطتیب ہوا ہے ۔ اور حلال اور صفا پیدا کرنے والی چیز وں کی طلب میں اپنی پوری کوشش صرف کردئ'۔

ارشادبارى تعالى ب:

يَآيُهَالرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُوا صالِحًا ﴿ (الْمُومُون: ٥١) " " اللهُ مُون: ٥١) " " اللهُ مُروايا كَيْرُه حِيْرِين كَاوَاورا حِماكام كرو" \_

حضور صلى الله عليدوآ لهوسلم في حضرت معدرضي الله عند عفر مايا:

"اگرتم چاہتے ہو کہ خداتمہاری دعا قبول کرے تو تم حلال کھایا کرو"

نيز حضرت عا كشرصد يقدرضي الله عنها فرماتي بي كه:

"میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض ک" اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!" مومن کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا" جو ہرشام کواس اللہ علیہ وآلہ وسلم!" مومن کے کہتے ہیں؟ آپ نے اور کیسی ہے؟"۔ امر کا محاسبہ کرے کہاں گا وہ کہاں ہے آئی ہے اور کیسی ہے؟"۔

حلال اورجلا بخش اشياء كاستعال كى كيفيت اوراس ميس

### صدق كأعمل دخل

ابوسعید خراز! جب تجھے کوئی حلال شے ملے تو تیر ہے صدق کا تقاضایہ ہونا چاہئے
کہ اپنی معرفت نفس کے اندازے کے مطابق تو اس سے اس قدر لے، جس کے بغیر تیرا
گزارانا ممکن ہواوراس معاملہ میں تو اپنی نفسانی خواہشات کے رجحان پر بخت گرانی رکھ۔ نیز
تواپ نفس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال ور نہ بیٹوٹ جائے گا۔ اس کی لامحدود
خواہشات کی پیروی بھی نہ کر۔ حلال چیز سے صرف اتنی مقدار میں تصرف کر جو تو ت
لا یموت ہے کا حکم رکھتی ہواور نفس میں نتور نہ پیدا کر سکے۔ تھے اپنے لباس وطعام اور رہائش

مکان کی تغیروآ رائش پر بھی زیادہ رقم ندلگانی جائے۔فضول کاموں سے نے اور قیامت کے دن ہونے والے حساب سے ڈراوراس طویل قیام سے جو تحقیج خدا کے حضور میں بروز قیامت کرناہوگا۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے کہ:

ایک آ دمی نے حضرت علی رضی الله عنہ سے پوچھا ''اے ابوالحن! ہمیں دنیا کے بارے میں پچھ ہتا ہے' آپ نے جواباً فرمایا:

"دنیا کی حلال اشیاء کا حساب و کتاب ہوگا اور حرام چیزوں پرعذاب"

جب ایک کمزورونا توال شخص کسی اچھی چیز کاما لک بن جائے تواس چیز کواپی ذات یا کسی دوسر ہے خرورت مند کے لئے رکھ لے۔ پھر اس کومعروف طریقے سے استعال میں لائے لیتی اسے ستحقین میں خیرات کردیتواس کے دل میں بیضد شربھی ہوتا ہے کہ وہ ای چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد صبر نہ کر سکے گااور پہلے سے زیادہ افلاس و بے مانگی کی حالت د کھے کروہ جزع وفزع شروع کردے گا۔ اس پریشانی سے نکچنے کے لئے اس کے دل میں اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی خوا ہش کروٹ لیتی ہے اور اس کی بیخوا ہش اللہ پرعدم تو کل اور اس چیز کی طرف سے پیدا ہونے والی عدم طمانیت کی آغوش میں پروان چڑھتی اور اس چیز کی طرف سے پیدا ہونے والی عدم طمانیت کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے۔ اب چونکہ اس شخص کا بھروسہ اور سکون اس شخص کے ابیت ہو چکا ہے جواس کے ذاتی قضہ میں تھی اس کے دل میں ایک قو می عزم کا روپ دھار کرر ہے گی۔

میں نے اس عارف سے پوچھا کہ انبیاء علیم السلام کس طرح مالدار اور جائیدادوں کے مالک بن گئے تھے؟ مثلاً داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہم کافی مالدار تھے، ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں بھی تھیں۔ پھران کے بعد پوسف علیہ السلام زمین کے خزانوں کے مالک بنائے گئے اور آخر میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کے بعد کے اکر صلحاء مالداررہے ہیں۔ بتا کیں کہ ایسا کیوں ہے؟

اس عارف نے جواب دیا، 'میرواوقع اوراہم سوال ہے اوراس کے جواب میں کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاسکتی ہے''۔

بال توسنيه:

جان لیں کہ تمام انبیاء علیم السلام اور صلحاء عارفین جوان کے بعد کے ہیں (الله ان سب پر راضی ہو) تمام کے تمام اللہ کی زمین پراس کے امین ہیں جن کے سپر داللہ کے اسرار ہیں اور وہ اس کے اوامر ونو اہی ،اس کے عطا کر دہ علم اور اس کی ود بعت کی ہوئی چیزوں کے امین ہیں اور محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنھیں اللہ تعالی کے فیضان کے سبب اس کے حرام وحلال کی معقول توجیہ کاحقیقی ادراک میسر ہے اور اس امر کا صحح اکش اف بھی اُنہوں نے کرلیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کواور دوسری مخلوقات کوکس غرض سے بنایا تھا اور اللہ ان سے کیا طلب کرتا ہے وہ اُنہیں ارادت کے کس مقام پرد کھناپند کرتا ہے اوروہ انہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ان سب لوگوں نے خدا کی محبت میں اس کے ساتھ موافقت پیدا کر لی تعنی اس کی رضا ومشیّت کو بھانپ گئے اور اس کے مطابق اللہ کی ہرآ واز پر لبیک کہی اور اس کی رضا کے مطابق ایمی زندگی کے جملہ امورسرانجام دیتے رہے۔ان کامؤقف وہی رہاج عقل مندلوگوں سے متوقع ہوسکتا ہے، اور وہ اللہ کے لطف خاص سے بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہیں خدا کے ہاں درجہ مقبولیت مل چکا، اللہ کی وصیت وموعظت کی بادان کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ ر ہی۔انہوں نے اللہ کی ہر ہات کو کا نوں کی کھڑ کیاں کھول کر سنا اور یہی بہترین طریقہ بھی تھا جے اپنا کر انہوں نے اپنے دلوں کو فُلُون و عَيد (ايے دل جواچي باتوں کواپنے اندر محفوظ كر ليت بير) كامصداق بناليا۔وہ الله كى يكارين كراس كى طرف سريث دوڑ پڑتے ہيں اور ایک قدم پیچیے کی طرف نہیں سر کتے۔ یہال تک کردہ اللہ تعالیٰ کویہ کہتے ہوئے سنتے ہیں: امِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ٥

"اعايمان والواايمان ك واللهاوراس كرسول سلى الله عليدو الدوسلم ير"

اور پیمی سنا که:

وَ أَنْفِقُو مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخُلَفِيْنَ فِيهِ طُن (الحديد: 2)
"اوراس كى راه يس كچهده خرج كروجس في تهيس اورول كاجانشين كيا"\_
رب قد وس كاارشاد ب:

ثُمَّ جَعَلُنٰكُمُ خُلِيْفَ فِي الْاَرْضِ مِنُ المَعْدِهِمُ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ٥ (يِسُ١٣)

ں۔ '' پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیے کام کرتے ہو''۔

لِلْهِ مَافِی السَّمُواتِ وَمَافِی الْاَرُضِ ٥ (القره:٢٨٣)
"الله بى كا به جو كهمآ سانول میں ہاور جو كه و مین میں ہے"۔
اور رہ بھی فرمایا:

اَ لَالَهُ الْخَلُّقُ وَالْآمُونُ ٥ (الا راف: ٥٣)

"من لواس کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا"۔

انبیا عسلاء کی جماعت نے اللہ کے احکامات مذکورہ سے اور یقین کرلیا کہ وہ اپنی جانوں سمیت اللہ کے قضہ قدرت میں ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کی عارضی ملکیت انہیں حاصل ہے بھی اللہ بی کی ہیں کیونکہ وہی ان کا حقیقی خالق وما لک ہے قطع نظر اس کے کہ انہیں (چند چیز وں کا عارضی ما لک بنادیا گیا اور اسی طرح) ان کو آز مایا گیا۔ انبیاء وصلیاء کو (خصوصی طور پر) و نیا میں صرف آز مائش وامتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

صرت عربن خطاب وضى الله عند كم بارك من آيا كرا پ ني آيت ى: هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُوراً ٥ (الدهر:١)

"ب شك أوى برايك وتت ووكر راكهين اسكانام بهي ندقا!"\_

تواس کے بعد کے الفاظ

إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمُشَاجٍ نَّبُتَلِيْهِ (الدحر:٢) " " بَتُكُلِيهِ (الدحر:٢) " بشك بم ن آدى كو پيداكيا في مولى ملى سى كداس جانجين" -

سننے سے قبل ہی بول اُسٹے'' کاش ہے بات پوری ہوچکتی!'' اور اس دوسری آیت کے بعد آپ کی زبان سے بے اختیار ھَسے مُ کے الفاظ صادر ہوئے۔'' کاش ہے بات پوری ہوچکتی!''اس سے حفزت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے مرادھی کہ کاش عمر پیدا ہی نہ ہوتا!

حضرت عررض الله عند کے بیالفاظ ان کی معرفت البید کی ایک جھلک ہیں۔ نیز انہیں الله کے اوامر ونواہی کے علاوہ یہ بھی معلوم تھا کہ بندگان خدا کہاں تک احکام خداوندی کی الله کے اوامر ونواہی کے علاوہ یہ بھی معلوم تھا کہ بندگان خدا کہاں تک احکام خداوندی کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا کے مقابلہ میں کوئی ججت قائم کرتا ہے تو وہ اس میں عادل اور حق بجانب ہے کیوں کہانسان میں بیشار کوتا ہیاں ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا اکثر وفت ضائع کردیتے ہیں، زندگی کے موقعہ سے فائدہ نہیں اُٹھاتے اس لئے وہ انہیں ڈرانے اور دھمکانے میں بھی سچاہے۔

اس قتم کی ایک روایت میں حضرت حسن رضی الله عنه فرماتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا۔ اور دنیا کوان کے لئے قید خانہ بنادیا جب کہ انہیں جنت سے حکم خروج دیا تا کہ تکالیف وآزمائش اور محنت ومشقت کی زندگی گزاریں'۔

حديث پاك مين ايكروايت يا جي ملتى ع:

"آ دم علیہ السلام میں اللہ نے ابھی روح نہ پھوئی تھی کہ اللہ تعالی نے اس حقیقت کا ظہار کردیا کہ اولا وآ دم علیہ السلام کسی ہوگی؟

ابسعیدخرازفراتے ہیں کہایک ابدال کا قول ہے:

"كاش الله آدم عليه السلام كوپيداى ندكرتا"

كى باعمل محف كوحضرت حق سے طاہرى و باطنى قوت حاصل موجائے ياكى الل

صدق کو کچھ دنیاوی مفاد حاصل ہوتو ہے بات اس کے عقیدہ میں پہلے ہے موجود ہوتی ہے کہ
ہے جو کچھ فراہم ہوا ہے حقیقۂ اللہ کا ہے جس کے سواکوئی سچ معبود نہیں اور اللہ کی ہے عطاء اس
مخص کا حق بنتا تھا۔ اب اس کے ذریعے اس کی آ زمائش ہوگی مگروہ حق بات پر قائم رہے گا
کیونکہ نعمت اس وقت تک آ زمائش ہی ہے جب تک کہ بندہ نعمت کا شکر ہے ادا کرنے کا عادی
نہیں ہوجا تا اور اس نعمت کے نتیجہ میں اللہ کی اطاعت کے لئے اس سے مدداور تو فیق طلب
نہیں کرتا۔ اس طرح تکالیف ومصائب بھی آ زمائش ہی ہیں جب تک کہ انسان صبر کی روش
اختیار نہیں کرتا اور آ زمائش کے وقت حقوق اللہ کی ادائیگی میں استقامت سے کا منہیں لیتا۔
ایک دانا کا قول ہے:

۔ ''علم سراپا آ زمائش ہے، ہاں جب اس پڑمل کیا جائے تو پھر بید وبال نہیں ہوتا'' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَياوَةَ لِيَبُلُوَكُمُ (اللك: ٢) ووجس نے موت اور زندگی پیدا کی کرتمہاری جانچ ہو۔

نيز فرمايا:

وَلَنَبُ لَونَكُمُ وَتَّى نَعُلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمُ وَالصَّبِرِيْنَ وَنَبُلُوَا الْخُبَارَكُمُ وَالصَّبِرِيْنَ وَنَبُلُوَا الْخُبَارَكُمُ ٥ (مُحَدَا٣)

''اورضرورہم تہمیں جانچیں گے یہاں تک کدد کھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کواور تبہاری خبریں آز مالیں''۔

پس انبیاء کیہم السلام اور ان کے بعد کے تمام ترصلیاء ایسے لوگ ہیں جنھیں اللہ پاک نے اس امر سے آگاہ کردیا ہے کہ وہ دنیا میں ان کوخوشحالی دے کر آزمائے گا اور انہیں کی چیزوں کا تصرف بخش دے گا۔ سکون کی دولت انہیں صرف اللہ ہی سے ملے گی کوئی عارضی شئے ان کے لئے باعث اطمینان نہ ہوگی اور اللہ نے انہیں جس چیز کا مالک بنایا ہوگا وہ اس کے خازن بھی ہوں گے اور وہ بغیر افراط و تفریط کے اللہ کے حقوق کی اوا گیگی میں اس خزانہ کو خرج کردیں گے۔ اور اللہ تعالی کی ذات اور اس کے احکام کے بارے میں کی فتم کی تاویل

نہ کریں گے اور اپنی تمام ترمملو کہ اشیاء سے بےلذت ہو جائیں گے۔ نہ اسباب مادید کی طرف اپنے ول کو بھی ماکل ہونے دیں گے اور نہ ہوہ دوسرے انسانوں کو اسباب مادید کی لذت سے محروم رکھیں گے۔ لذت سے محروم رکھیں گے۔

اس فتم کی ایک روایت حضرت سلیمان علیه السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے۔

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامُنُنُ أَوُ ٱمُسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابِ٥ (٣٩:٥)

"دیماری عطاہات و چاہے قاصان کریاروک رکھ! تجھ پر پچھ حساب نہیں"۔
کیونکہ بیخدا کی ایک قلیل سی بخشش ہاوراس امرکی علامت تھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قدراور حمایت و تائید کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایخان میمانوں کو عمدہ کھانا کھلاتے تھے، اہل وعیال کے لئے کوئی خاص اہتمام ندفر ماتے اور خود بھوکارہ کرگزارہ کرتے۔

علاء کے ہاں ایک بدروایت بھی ملتی ہے کہ:

''ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا ہی تناول نہ فرماتے تھے۔ بعض اوقات تین تین دن تک آپ کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا اور آپ اس کی تلاش میں تین تین میل تک دورنکل جاتے تھ'۔

ای طرح حفزت ابوب علیه السلام بھی جب کی شخص کواللہ کی تسم اُٹھاتے سنتے تو فوراً گھر آ کراس کی طرف سے کفارہ اداکردیتے۔

علماءروايت فرمات بين كه:

'' حضرت یوسف علیه السلام زمین کے خزانوں کے مالک تھے، گرآپ نے بھی سیر ہوکر نہیں کھایا کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں جب پیٹ بھر کر کھاؤں گاتو میں بھو کے لوگوں کی بھوک کا احساس نہ کرسکوں گا'' ایک اور روایت میں ہے کہ:

'' حضرت سلیمان علیه السلام ایک دفعہ ہوا کے دوش پر اُڑ رہے تھے، پرندے آپ کے

سر پرسابی کررہ تھاورجن وانسال کاعظیم اشکر آپ کے جلو میں تھا۔ آپ نی قمیض پہنے تھے جو (پیدنہ کے سبب) بدن سے چپک رہی تھی۔ ہوا میں آپ کواس سے فرحت محسوں ہوئی مگراس کے فوراً بعد ہوارک گی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوز مین پراُ تاردیا آپ علیہ السلام نے ہوا سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو وہ بولی،" ہمیں اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اطاعت کا تھم ہے جب تک آپ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ من کر حضرت سلیمان علیہ السلام گہری سوچ میں مستفرق ہو گئے تو ہوانے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اُٹھالیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہوا آپ کوایک دن میں گی بارز مین پرچھوڑ دیتی ، پھر آپ اس کی وجہ دریافت کرنے پر ہوا آپ کو دوبارہ اُٹھالیتی۔

ایسے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، یاد خدا اور اس کی عبادت کے نشہ میں سرمست کوچ کرتے رہتے انہیں اپنی ملکیتی چیزوں میں سکون ندماتا تھا اور ندبی ان کو کھو کروہ بھی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے۔وہ خداکی رضا پر خوش رہتے اور کسی شئے پر حدسے زیادہ خوش ندہو جاتے ،اور نہ بی انہیں کسی خاص مقصد کے پیش نظر کسی علاج یا مجاہدہ کی ضرورت ہی پیش آتی۔

الله تعالى ، حضور صلى الله عليه وآله وسلم سے فرماتے ہيں: أو لَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُلاهُمُ اقْتَدِهُ ﴿ ٥٠ (انعام: ٩٠)

'' یہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کی راہ چلو''

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ جریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ اچا تک آسان سے ایک دوسرا فرشتہ نازل ہوا جرائیل سے کہ کہیں یہا نہی کے بارے میں کوئی پیغام تو نہیں لے کر آیا۔ پس اُس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سلام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی۔ یہ لیجئے بخر ائن ارضی کی چابیاں، آپ جہاں ہوں گے سونے اور چاندی کے خرائے آپ کے ساتھ ساتھ دیں گے اور آپ کے اس خزانے میں بھی کی واقع نہ ہوگی۔ گر حضور صلی اللہ علیہ ساتھ ساتھ دیں گے اور آپ کے اس خزانے میں بھی کی واقع نہ ہوگی۔ گر حضور صلی اللہ علیہ ساتھ ساتھ دیں ہے اور آپ کے اس خزانے میں بھی کی واقع نہ ہوگی۔ گر حضور صلی اللہ علیہ

وآ لہوسلم نے چابیاں لینے سے انکار فرما دیا اور کہا میں ایک وقت بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک وقت سیر ہوکر کھانا پیند کرتا ہوں'۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے الله کی اس فر مائش کوشانِ بے نیازی کے ساتھ قبول نه فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بیفر مائش سراسر آ ز مائش وامتحان ہے، اور الله کی محبت د نیا کو ترک کرنے اور اس کی خوبی ورعنائی سے رخ پھیر لینے میں پوشیدہ ہے۔

چنانچاللدتعالى فيارشادفرمايا:

وَلاتُ مُدَّنَّ عَيُنيُكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيوةِ الْحَيوةِ الْحَيوةِ اللهُنيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيُهِ٥ (ط:١٣١)

''اورا کے سننے والے! اپنی آئیسیں نہ پھیلا اس کی طرف جوہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے بیتی دنیا کی تازگی کہ ہم آئیس اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں''
''آنحضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا ظلہ زیب تن فرمایا جس پرنقش و نگار سے گرفورا اُٹار بھینکا اور فرمایا '' قریب تھا کہ پہلباس جھے یا دخدا سے عافل بنادیتا''یا آپ نے فرمایا''اس طُلّے (بُنے ) نے جھے یا دخدا سے عافل کر دیا'' اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی الشعنہ سے فرمایا کہ یہ طُلہ لے لواور انجانی راکیہ چادرتھی ) جھے پکڑا دو'' ۔ اُسے منزمایا کہ یہ طُلہ لے لواور انجانی راکیہ چادرتھی ) جھے پکڑا دو'' ۔ اُسے بھی مروی ہے کہ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے لئے سونے کی ایک انگوشی کو بہن بوائی گئی تا کہ آپ بامر اللہ لوگوں کو جو خطوط ارسال فرماتے ہیں ان پر مہر رسالت ثبت فرما دیا کریں ۔ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اس انگوشی کو کہن رسالت ثبت فرما دیا کریں ۔ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اس انگوشی کو دکھ کو لیا اور ایک نظر خود کو'' ۔ لیا اور ایک نظر خود کو'' ۔ لیا اور ایک نظر خود کو'' ۔

ا مفتلوة: كتاب الصلوة، باب الستر بروايت عائش صديقة رضى الله عنها فيزنها بداين الاثير جلد نمبرا صفحه ۱۲۸ اور مجم البلدان يا قوت الحموى جلد نمبر ۸صفحه ۱۲۸

ای طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے کا پرانا تسمه اُ کھاڑ کراس کی جگہ نیا تسمہ لگا دیا پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا " مجھے میر ایہلا تسمہ ہی واپس لا دؤ'۔ ا

ہر پاک اورصاف دل والا آ دمی عقبیٰ کومشا قانہ نگا ہوں سے دیکھا ہے اوراس حقیقت پریفین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھر ہاہے،اس لئے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا دل دنیا میں سکون تلاش نہ کرنے لگے اوراس کی رنگینیوں میں نہ کھوجائے۔

تاریخ نصوف میں اس قتم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں اور سمجھدار اور بیدار مغز آ دمی کے لئے معمولی اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔

### انفاق في سبيل الله كي مثاليس

(i) حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے صحابہ ہی کو لیجئے ، جب آپ نے انہیں صدقہ وخیرات کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر رضی الله عنہ گھر کا ساراا سباب اُٹھا کر لے آئے کیونکہ آپ تمام مومنوں میں سب سے زیادہ قوی الا بمان تھے۔حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے ان سے بوچھا، گھر کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو۔حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کی ،''اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور میرے لئے اللہ کے ہاں مزیدا جروثو اب بھی ہے'۔

دیکھا! کس طرح حضرت ابو بحرض اللہ عنہ تھم این دی کی تعمیل کے ذریعے اپنے قلب کو سکون دلا نا چاہتے ہیں کی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ آپ تو گھر کا سارا مال واسباب ہی اُٹھا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپنچے تھے۔ کیونکہ اللہ نے جواس قربانی کے اجر کا وعدہ کیا تھاوہ ان کے لئے کہیں زیادہ سرورآ گیس اور لذت آفریں تھا۔ پس اس وقت حضرت وعدہ کیا تھاوہ ان کے لئے کہیں زیادہ سرورآ گیس اور لذت آفریں تھا۔ پس اس وقت حضرت ابو بکروضی اللہ عنہ پر حقیقت مشکشف ہو چکی تھی ، آپ نے راہ حق میں اپناایک قدم بھی چیچے نہ ابو بکروضی اللہ عنہ پر حقیقت مشکشف ہو چکی تھی ، آپ نے راہ حق میں اپناایک قدم بھی جیچے نہ ابو بکروضی اللہ عنہ بر دیں نام دیٹ نبر ۲۸،۵۵ اور سیجے مسلم کتاب اللباس حدیث نبر ۲۸،۵۵ اور سیجے ابوالی کی مسلم کتاب اللباس حدیث نبر ۲۸،۵۵ اور سیجے مسلم کتاب اللباس حدیث نبر ۲۸ سیکر سیجے مسلم کتاب اللباس حدیث نبر ۲۸ سید کی سیجے مسلم کتاب اللباس حدیث نبر ۲۸ سیکر سیکر سیجے کر سیجے کر سیجے کی سیجے کی سیجے کر سیکر سیجے کی سیجے کر سیجے کر سیجے کر سیجے کی سیجے کر س

ٹنے دیا۔ آپ نے اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑ ااور یہی عرض کی''میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کرآیا ہوں''۔

(ii) ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند اپنا نصف مال لے کر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے آپ سے بوچھا، علیہ وہ آلہ وسلم کے حضور پیش ہوجاتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے آپ سے بوچھا، عمر!اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی،''یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!نصف مال اہل وعیال کے لئے چھوڑ آیا ہوں اور نصف مال آپ کی نذر ہے، اور اللہ کے ذمہ کرم پرمزیدا جروثو اب بھی باتی ہے'۔

گویا حضرت عمر رضی الله عند نے نصف مال راہ خدا پرخرج کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہددیا '' کمیراید کام عنداللہ مجبوب اور مقبول ہے۔اللہ کے ہاں سے مجھے ضروراس کا اجروثواب ملے گا''۔

(iii) پھر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے جیش العسرة للزنگ دستوں کالشکر) کی ضروریات پوری کرنے کا بیڑا اُٹھایا اور بئر رومہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھودائے

کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہ پوری کی پوری جماعت اسلامیہ محض اللہ کے لئے روحانی اور مادی طور پر کس طرح تیار ہتی تھی۔

یہ مثالیں ہمارے اس قول کی تائید کے لئے کافی ہیں کہ علاء اور صلحا ایک ایسی جماعت ہیں جواپئی ملکیت کی تمام چیزوں سے دست بردار ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر صدقہ وخیرات کرنے پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

ل بیغز وہ تبوک کے واقعہ سے متعلق ہے جو کھے میں پیش آیا تھا۔ اس موقعہ پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دائوں کے دائوں کے لئے دیکھے وعینک کی ہینڈ بک ضخیہ ۱۳۳ اور تاریخ ابن ہشام صفحہ ۸۹۵ مسالت ابن ہشام: صفحہ ۱۷۳ جہال بید ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب چھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیا۔ ویکھئے وعینک کی ہینڈ بک صفحہ کا ور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصف مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا تاریخ ابن ہشام: صفحہ ۲۳۵

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

"ہم انبیاء کا گروہ ہیں۔ ہم نے اپنی ملکیت میں بھی کوئی شے نہیں رہنے دی جے ورثا میں تقسیم کیا جا سکے۔ ہماراتر کہ مصدقہ وخیرات کا حکم رکھتا ہے۔ جے ہمارے بعد صرف مستحق لوگوں ہی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے"

انبیاء علیم السلام نے اپنے اموال میں بھی بھی اضافے کی خواہش نہ کی۔ (بلکہ جو پاس تعاوہ بھی راہ حق میں فرچ کردیا) اور اپنے بعد کسی کے لئے کچھنہ چھوڑا۔ یہا چھی ہاتیں ان لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے جنھیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور وہ حق وانصاف کے راستے پرگامزن ہیں۔

#### ائمة الهدي (خلفائے راشدين) كاطريق كار

ا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی باری آتی ہے۔ سب
سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے قد دنیا آپ کے
سامنے بن سنور کر آئی گر آپ نے اس کی طرف آئھا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کہی قتم کی
بناوٹ سے کام لیا۔ آپ اس وقت (جبکہ مند خلافت پر براجمان ہوئے) ایک کمبل
اوڑھے ہوئے تھے جس پر دو بول کے کانے گئے تھے۔ اسی سبب سے لوگ آپ کو
ذوالخلالین (دوکانٹوں کے لباس والا) کہتے تھے۔

۲۔ عروس دنیائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی مگر آپ ساری عمر پیوند لگے کپڑے پہنتے ،سادہ روٹی اور زیتون پر ہی گز ارا کرتے رہے۔ آپ کے لباس پر درجنوں پیوند لگے ہوتے تھے جن میں بعض چڑے کے ہوتے تھے۔ خدا کی شان! اللہ یاک نے قیصر و کسر کی کے خز انے اسی درویش کے لئے کھول دیئے۔

س۔ جہاں تک حفرت عثان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تعلق ہے بردی سادہ تھی ، آپ کے لباس اور آپ کے خادموں کے لباس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا ، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی باغ کے باہر سر پرلکڑیوں کا گھا اُٹھائے ہوئے جا رہے تھے کی نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فر مایا:

"میں نے ارادہ کیا تھا کہ دیکھوں کیا میرانفس (بوجھ اُٹھانے سے) انکارتو نہیں کرتا"

کیا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عندا پے نفس ہے بھی عافل ہوئے ، ہر گرنہیں۔
انہوں نے ہمیشدا پے نفس کی تربیت کی اور ریاضتوں کے ذریعے اس کی اصلاح کی۔
سم (ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ مندا آرائے خلافت ہوئے)۔ایام خلافت میں آپ نے ایک روز ایک تہبند چار درہموں میں خریدی اور قیص پانچ درہموں میں قیص کی آستینیں کمی تھیں، حضرت علی قیص لے کرایک تفش دوز کی دکان پر پہنچے،اس سے چاقولیا اور خود بی آستینیں کا کے درست کرلیں۔حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے دنیا کو دونوں ہاتھوں سے اپنے اور ونوں سے اپنے آپ سے ہٹایا۔ ا

لے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق خلفائے راشدین کی دنیا سے بے رغبتی اور راہ خدا میں ہر چیزخری کے کرنے کی کرنے کی اللہ وجہ کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے وجہ و یہ فسر ق الدنیا یمنهٔ ویُسُرةً۔

پروفیسرآ ربری نے اسکار جمدید کیا ہے۔

Yet this same man divided the world right and left.

آ ربری کے ترجے کامعنی ہیہے۔ آخر میں یمی علی کرم اللہ وجہہ تھے جوامت مسلمہ کے لیے آنر ماکش بن کررہ گئے اور جن کے سبب و نیائے اسلام داکیں باکیں دوجھوں میں تقسیم ہوگئی۔

میرے نزدیک پروفیسرآ ربری کو یہاں تسائح ہوا ہے وہ عربی عبارت بجھ نہیں سکے سیح ترجمدوہ ہے جواد پر میں نے درست کر کے دے دیا ہے۔ پروفیسرآ ربری کا ترجمہ نسیات کلام کے مطابق ہے اور نہ ہی حقیقت حال کے والعلم عنداللّٰہ (سیّد محمد فاروق القادری)

۵۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وفات کے وقت دو لا کھ دیناریا اس سے زیادہ رقم کے مقروض تھے کیوں کہ آ باس قدر تی اور کشادہ دست تھے کیوٹاج اور غریب کی مدد کے لئے قرضہ بھی لے لیتے تھے۔

۲- ای طرح حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ) ابن عبید اللہ نے ایک سوالی کو اپنی بیوی کا زیور
 بی خیرات میں دے دیا۔

بیسب واقعات اس حقیقت کی طرف ولالت کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے مطابق سنوار لیا۔

الله كاحكم بهي ب

وَ اَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخُلَفِيْنَ فِيُهِ (الديد)

''اوراس مال میں سے خرچ کروجس میں شمصیں پہلے لوگوں کا قائم مقام کردیا''۔
لکین فی زماندا کی بھی ایسا آ دمی نہیں ملتا جے اس بات پرشرم محسوں ہو کہ اس کی ملکیت
میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا حلال وحرام ہوتا مشتبہ ہے۔ گر اللہ تو ان مشتبہ چیز وں سے
بخو بی واقف ہے کہ یہ کیسی ہیں اور کہاں سے ہیں؟ قلب انسان اس کی کیا قدر ومزات
متعین کرتا ہے؟ اورا کیک انسان کس طرح خدا کے تھم کو پس پشت ڈال کران مشتبہ چیز وں کی
محبت کو تر جے دے رہا ہے اور سجھتا ہے کہ سکون اگر ہے تو بس انہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ
کتنے عیوب ونقائص ہیں جوانسان کی روز مرہ کی زندگی کی آغوش میں بل رہے ہیں۔

ستم یہ ہے کہ ایسا غافل انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ اسے بزرگان سلف کی نیج پر ہی مال وزر حاصل ہوا ہے اور باوجود نیک لوگوں کے طریقوں کی خالفت اور اپنے نفس کی حرص وہوا کی پیروی کرنے ہے، وہ بزرگان ماسبق کی زندگیوں کے اہم واقعات کو اپنے حق میں بطور جحت لا تا ہے۔ حالانکہ غافل انسان کے لئے خدا کے حضور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کر لینا اس کے لئے نجات کا قریب ترین راستہ ہے۔ نیز اس کا اللہ سے التجا کرنا کہ جہاں اس نے پہلے لوگوں کو پہنچایا تھا، وہاں تک اسے بھی پہنچا دے، اس کے لئے اور بھی مفید ہے اور موافقت کے اسباب فراہم کرنے والا اللہ ہی ہے۔

# صدق في الومداوراس كى كيفيت اور ماميت

الله پاک نے دنیا کورسوائے زمانہ قرار دیا ہے اوراس کوالی حقارت سے یا دکیا ہے کہ کسی اور شے کے لئے کئے ہیں۔ کسی اور شے کے لئے ایسے حقیر الفاظ استعال نہیں کئے جواس کے لئے کئے ہیں۔ مثار فریان

اَنَّمَا الْحَيْوَةُ اللَّهُنِيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاحُوْنَ (الحديد: ٢٠)

"دنیا کی زندگی تونہیں محرکھیل کو داور آرائش اور تنہارا آپس میں بڑائی مارنا"
کیا ایک انسان کے لئے یہ بات باعث صدشرم نہیں ہے کہ وہ عقل مند ہوکر اس فریب مگر کے لہودلعب اورطلسماتی رنگینیوں میں سکون ڈھونڈھنا چاہتا ہے؟

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں پھر میں نے اس عارف سے دریافت کیا،'' و نیابذات خود ک ۲۰۰۰

> ہ یہ: اُس عارف کامل نے جواب دیا:

عقل مندوں اور اہل بصیرت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا فقط نام ہے نفس اور اس کی خواہشات کا ،خواہ وہ کیسی ہی ہوں۔اور وہ اپنے جواب کی تائید میں مندرجہ ذیل آیت پیش کرتے ہیں :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْـمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنعَامِ وَالْحَرُثِ طَ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاهِ (الرَّمِرانِ:١٣)

"الوگول کے لیے آ راستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے

اوپرسونے چاندی کے ڈھیراورنشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی پیچیتی دنیا کی پونجی ہے'۔

ان آیات کا تعلق خواہشات نفسانیہ اور ان کی لذت آگین سے ہے۔ انہی کے ہاتھوں انسان آخرت سے عافل ہوجاتا ہے اور آخرت کی یاداس کے دل سے نابود ہوجاتی ہے۔ جب بندہ نے نفس کی جملہ خواہشات کور کر دیا تو سمجھلودہ تارک الد نیا ہو گیا۔ آپ نے بھی غور نہیں فر مایا کہ جب بندہ مختاج اور کنگال ہوجاتا ہے اور اس کے پاس پھی بھی نہیں رہتا تو وہ دنیا کی تمنا کرنے لگتا ہے، اس کے ثمرات ولڈ انکد کی حرص رکھتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہوجاتی ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے فور آاسے ل جائے تا کہ وہ اس سے متنع ہواور اس کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہو۔ ایسا آ دمی اللہ کے ہاں اپنی ہمت کے مطابق رغبت کرنے والوں میں شار ہوتا ہے لیکن جن چیز ول سے اس نے تنع حاصل کیا ہے ان کی بابت دوسرول کی نسبت اس سے کم حساب لیاجائے گا۔

#### زمركورجات

پہلا درجہ: خواہشات نفسانیہ کی مخالفت میں زہدا ختیار کرنا پہلے در ہے کا زہد ہے۔ جب
کوئی شخص اپنے آپ کوذلیل وحقیر سمجھ لیتا ہے تواسے میہ مطلقا پر وانہیں رہتی کہ اس کے شام
وسحر کیسے گزرر ہے ہیں، بشر طیکہ اس نے مخالفت نفس کے باوجود محبت الہیہ سے موافقت پیدا
کرلی ہواور اپنی دل پیند شہوات ولذا کدسے کنارہ کش ہوچکا ہو۔ نیز اس نے اپ خفلت
پیند دوستوں میں سے اپنے ہم مشرب اور بھٹکے ہوئے دوست کے علاوہ سب کی صحبت کو
ترک کردیا ہو، کیونکہ کی بندے پر اصل اُفاد اور مصیبت اُن لوگوں کی صحبت سے پڑتی ہے
جو وہ کی کچھ جا ہے ہوں جو بیخود جا ہتا ہے۔

بفذر ضرورت اشیائے خور دونوش، پوشاک، مکان، سونا، باتیں کرنا اور سننا اور دنیا کی خفیف ی تمنا اور اس کی دکشیوں کو قابل اعتنانہ سمجھنا بھی زہد کے پہلے در ہے سے متعلق ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں:

"بيدونيانازك ورعنااورتازه وشيرين كنيئ .

پھر آ دی بیخیال کرنے لگتا ہے کہ دنیا فانی ہے، وہ موت کے اندیشے، آخرت اور دار بقا میں پینچنے کے اثنتیاق میں اچھے اچھے اعمال کرتا ہے اور اپنی آ رز وو ک کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں آخرت کی پیم فکر مندی دامن گیررہنے کے سبب اس کے دل سے ہر فتم کی راحت کا تصور غائب ہو جاتا ہے، اس کا بدن خدمت الہید میں مصروف رہ کر آ رام وسکون کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہ دیتا ہے۔

یقی زہرے پہلے درجے کی تفصیل اب آیئے دوسرے درجے کی طرف موسرا ورجہ: سفیان توری متعلقہ التحقیق الا القبری)، وکیع بن الجراح متعلقها التحقید (التوفی ۱۲۱ هجری)، وکیع بن الجراح متعلقها التحقید (التوفی ۲۳۱ هجری) فرماتے ہیں:

''دنیامیں زاہد بن کررہنے کا مطلب سے ہے کہ آدمی کی آرزو کیں کم سے کم ہوں'' مسلم فلاسفروں نے زہد کی جوتعریف کی ہے اس سے ہماری تا ئید ہوتی ہے کیونکہ جس آدمی کے ارمان کم سے کم اور آرزو ئیں نہایت مختصر ہوں وہ عیش پرست نہیں ہوتا اور غفلت اس سے دور بھاگتی ہے۔

یہ قول کدد نیا میں زہداختیار کرنے والا آ دمی ہی آخرت میں رغبت کرسکتا ہے۔ کیونکہ آخرت کے تمام احوال کانقشہ آٹھوں پہراس کی آٹھوں کے سامنے رہتا ہے، گویا وہ عمّاب وثو اب کی حقیقت کامشاہدہ کرنے کے سبب دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے۔

ایکروایت میں ہے کہ:

آ تحضور صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت حارثه رضى الله عنه (التوفى الصد) سے

المرزي شريف: كتاب الفتن باب نبر٢٦

پوچھا،اے حارثہ! آج صبح کیسی رہی؟ انہوں نے عرض کیا، 'جیسے ایک سے مومن کی صبح ہو،
اے اللہ کے رسول!' اس پر آپ نے فر مایا' تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟' عرض کی،
''میرادل دنیا سے ایسے بے رغبت ہو چکا ہے کہ میرادن تو بھوک پیاس کی نذر ہو جاتا ہے،
رات جاگتے کٹ جاتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے رب کے عرش کو اپنی طرف
آتے ہوئے دکھے رہا ہوں۔ اہل جنت مجھے عیش وعشرت میں نظر آرہے ہیں اور اہل دوز خ
مجھے جی ویکارکرتے دکھائی دے رہے ہیں' ۔ بیس کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ لم نے فرمایا:

'' بیمومن کادل ہے، اللہ نے اسے نور سے معمور کردیا ہے۔ اے حار شد اقونے معرفت حاصل کرلی، اب اس کولازم پکڑ'' ( یعنی اپنے دل کی اس حالت کوقائم رکھ۔

تيرادرجه: ايك عارف كاكهاب:

"اشیاء کی قدرووقعت کادل نے نکل جانا، زہر کہلاتا ہے"

زہدایک دقیق ترین اور مخفی ترین شئے ہے اور ہرآ دمی کا زہد، اس کی معرفت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جو محف اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دهیرے دهیرے نکالتا چلا گیا شایدوه نرم کی غرض وغایت کسی وقت معلوم کر لے اور میہ پیتہ بھی چلا لئے کہ وہ خودراہ زہد پر تھیک چل رہا ہے یا نہیں؟

اور جو خص این نفس کامقابله کرنے میں کمزوری دیکھا گیاوه کی صورت میں بھی دنیا سے بدغبت نہ سمجھا جائے گا،اور نہ و خص جس نے خواہشات کو کیلنے کی کوشش نہ کی اور نہ یہ کہا جائے گا کہ آخرت کی اسے بڑی فکر ہے۔ کسی عالم (صوفی ) کا قول ہے:

"حق بات سے کردنیا میں (رہ کر) زہدا ختیار کرنے والا آ دمی دنیا کو برا بھلا کے گااور نداس کی تعریف کرے گا۔ جب دنیا اس کے پاس آئے گا تو وہ خوش نہوگا اور اگر دنیا اس سے پیٹے پھر کرچل دے گی تو اسے جن و ملال نہ ہوگا''

ايدابدالكاكهنابك

"جب تك زامد كى نظر مين سونا اور پقر برابرنه موجائيں وه زېد مين كامل نبيس موسكتا"

اور ذاہد کوسونا اور پھراس وقت تک یکسال نظر نہیں آتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نشانی (تصرف) حاصل نہ ہوجائے جس کے سبب پھر سونا بن جائے۔
اس حالت میں ذاہد کے دل سے اشیاء کی قدروقیت بالکل محوجوجاتی ہے۔
میں نے اس ابدال کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کے ذریک پھر اور سونا برابر قدروقیت رکھتے تھے۔

زابدول كى اقسام

میں نے شخ ندکور سے پھر بیسوال کیا کہ زاہدلوگ کس مفہوم میں زہد اختیار کرتے ہیں۔ اُس عارف نے جواب دیا: زہدے مختلف مطالب کے لحاظ سے ہرزاہد میں زہد کا اپنا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔

پہلی قتم: یہ وہ زاہد ہیں جنھوں نے قلب کولہوولعب سے محفوظ کرنے کے لئے زہد کا انتخاب کیا اورا پی پوری ہمتوں اور ارادوں کوحق تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی خدمت و ذکر میں وقف کردیا۔ پھراللہ نے اسی اسلوب میں ان کی کمل کفالت اور بھر پور کفایت کی ،جس اسلوب سے وہ خداکی طرف متوجہ ہوئے۔

رسول کریم صلی الله علیه وآله واضحابه و بارک وسلم سے بھی ایک ایسی ہی روایت ثابت ہے ، آپ نے فرمایا:

"جس نے آلام وا نکارکومن حیث المجموع ایک ہی غم تصور کرلیا، اللہ اس کے تمام غوں اور پریشانیوں کا زالد کرنے کے لئے کافی ہوجائے گا۔

ابن ماجه:باب نمبرا

حضرت عيسى عليه السلام كاارشاد بكه:

"الله كافتم! هي بيه كردنيا كى محبت تمام برائيوں كى جڑ ہے اور مال و متاع ميں تمہارے لئے بہت برا مرض (خمارہ) ہے۔ ایک حواری نے عرض كى ،
"الے روح اللہ! مال و متاع ميں كونسا مرض يعنى خمارہ ہوتا ہے؟" آپ نے فر مايا،" يہ كہ مال كاحق ادانه كيا جائے ، أس حواری نے پھرعوض كى ، اگر مال كاحق دا كر ديا جائے تو پھر؟ آپ نے جواب ديا، مال و زر ميں لوگ فخر اور تكبر كر نے لكيں گے" اُس حواری نے پھر پوچھا،" اگر مال و زر كے ہوتے ہوئے كھى كوئى فخر و مباہات نہ كر ب توج اُن آپ نے فرمايا،" پھرامير آدى است مال و زر كى بہترى اور اضافے كى فكر ميں يا دِخدا سے غافل بوتا چلا جائے گا۔

دومری فتم: اس فتم کے لوگ زہد کوائی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے اور قیامت کو صراط متقیم سے بآسانی گزر جانے کی غرض سے اپنے لئے پسند کر لیستے ہیں، جبکہ مالدار حضرات کو بل صراط پرسوال و جواب کے لئے روک لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام سے ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا:

"میرے سامنے میرے صحابہ حاضر کیے گئے میں نے ان میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوند دیکھا (یا آپ نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن کومیری ملا قات سے روکا گیا) پھر بعد میں ممیں نے عبدالرحمٰن سے اس کی وجہ دریا فت کی کہ اے عبدالرحمٰن! مجھے کس چیز نے میری ملا قات سے روکے رکھا؟ تو وہ کہنے گئے میں اپنے کثیر مال وزر کا حساب وشار کرنے میں مصروف تھا اور میر اپسینہ اس قدر بہا کہ اگر ستر پیاسے اُونٹ جنھوں نے حمض کے کھائی ہو، میرے اپسینے کو پینے آتے تو سیراب ہوکروالیس لوٹے۔ یہ

ک ترش جھاڑی جے کھا لینے کے بعد پیاس خوب گئی ہے۔ اس مات اس مار نم بعد اللہ بعد

ل طبقات ابن سعد جلد نبر الباب نبر اصفي ٩٢

نی کریم سلی الله علیه و آله وسلم سے بلاسند مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ:
"بوے بوے امیر لوگ، قیامت کے روز غریب و حقیر ہوں گے بہ نسبت اُن
لوگوں کے جنھوں نے اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے صدقہ و
خیرات کما"۔ ل

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

'' کوئی ایباامیریاغریب آ دی نہیں ہے جو قیامت کے دن اس بات کومجوب نہ جانے کہ اللہ نے اس بات کومجوب نہ جانے کہ اللہ نے اللہ کا تعلیم کا باقی خانہ کا مستحق افراد کا حصہ تھا) ہے اللہ دولت میں مستحق افراد کا حصہ تھا) ہے

حضرت الوذررضي الله تعالى عنه ،حضور صلى الله عليه وآله وسلم سے بير وايت پيش كرتے ميں كرتے ميں

تیسری قسم: اس قسم کے لوگ جنت کے حصول کے لئے بڑے اشتیاق سے زہد کو اپنا شعار بناتے ہیں تا کہ دنیا کی طرف سے انہیں یک گونہ تسلی رہے اور لذات کی چائ نہ پڑے۔ یہاں تک کدایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ زاہد کو جنت کا شوق ،اللہ کے ہاں سے ایساعظیم اجر جس کی طرف خوداس نے بلایا اور اس کی صفات بیان کی تھیں وافر مقدار میں بہم پہنچ تا ہے۔

مدیث قدی ہے:

ل صحیح ابنخاری: کتاب الاستقراض باب نمبر۳، کتاب الرقاق باب نمبر۱۳ نیز صحیح مسلم کتاب الزکو قرحدیث نمبر۳۳ کی این ماجه: کتاب الزید باب نمبر۹ ت صحیح ابنخاری: کتاب الرقاق باب نمبر۱۳ وصحیح مسلم: کتاب الزکو قرحدیث نمبر ۳۱: اور این ماجه: کتاب الزید باب نمبر۸

''الله جل شاعهٔ فرماتے ہیں: جولوگ دنیا میں زاہد بن جاتے ہیں، میں جنت کو ان کے لئے مباح قرار دے دیتا ہوں''۔ ایک عارف کا قول ہے:

''زہد کے بغیر تلاوت قرآن بھی پیند نہیں''۔

چوتھی فتم: زہدا ختیار کرنے والوں میں سے اُن زاہدوں کا درجہ سب سے زیادہ ارفع واعلیٰ ہے جفوں نے وہ کام کئے جن سے اللہ کی مجت میں ترقی ہو۔ وہ خدا کے ایسے مقبول پہندیدہ بندے ہیں جو خدا کے کرم سے عقلی بصیرت پا گئے۔ وہ بڑے باریک بین اور مجت میں کھر ہے ہوا کرتے ہیں۔ اُنہوں نے خدا کی آ واز کواپنے دل کی وادی میں گو نجتے ہوئے محسوس کیا اور جان گئے کہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر اور خدموم ہے اور جود نیا کی قدر کرتا ہے ، اللہ پاک اُس کورسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے اولیاء کے لئے اس دارفنا (دنیا) کو پہند نہیں فرمتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کواس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ انہیں اس چیز کا سہارا لینے دکھے جس کواس نے خود نا پہندیدہ قرار دیا ہے اور اس کی خدمت بھی بیان کی ہے۔ زاہدوں نے بیات اپنے اوپر فرض کرلی کہ وہ کسی چیز پراپنے اللہ سے جزاء کی مطلق خوا ہش نہر کھیں نے بیات اپنے اوپر فرض کرلی کہ وہ کسی چیز پراپنے اللہ سے جزاء کی مطلق خوا ہش نہر کھیں رہے۔ پھر ان کی رضا اپنے اللہ کی مضا ہے متفق ہوگئی اور یا در کھو، اللہ تعالی کسی کے اعمال کو مضا کے نہیں کرتا۔ تمام اُمور میں اللہ کے ساتھ اتفاق کرنے والے لوگ ہی اللہ کے تمام سے خوا من کا مد جی ایر اور کے دور منزلت بھی ہے۔

۔ ابوداؤد، ترندی اور بخاری میں دنیا کی ناپائیداری کاذکر موجود ہے (رادی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ) اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دنیا کو ملعون قرار دیا گیا ہے ماسواذکر اللہی کے اور ان لوگوں کے جوذکر اللہی کرتے ہیں اور وہ جو عالم ہیں یا متعلم ، امام ترندی نے اس کو حدیث حسن لکھا ایک روایت حفزت ابوالدرداءرضی الله عند (التوفی اسم مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''عارف اور تیز ذبن والے لوگوں کی نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے! اوران کا افطار کتنا ہی برکت والا ہے کہ انہوں نے رت جگے اور روزہ داری کے ذریعے کتناعظیم اجروثواب حاصل کرلیا''۔

نیز اللہ کے ہاں معزز اورضعیف الایمان انسانوں کے پہاڑوں جیسے وزنی (نیک)
اعمال کی بنسبت، صاحب تقوی اوریقین والے مخص کا ایک مٹھی بھرعمل زیادہ وزنی ہے۔
اس باب میں ہراس آ دمی کے لئے پیغام ہدایت ہے جس نے خدا کے نور سے اپنی عقل کومنور کرلیا اور خدا ہی کی ذات ہے جس سے اچھے اعمال کے لئے سازگار حالات کی طلب کرنی جا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند کے متعلق ایک روایت ہے کہ:

"" پ نے ایک زرورُ و جوان کو دیم کراسے فرمایا،" بیٹا! بیزر دچہرگی کسی؟"

اُس نے جواب دیا،" اے امیر الموشین! بیاریاں اور دکھ " آپ نے پھر پوچھا
"کیا واقعی سے کہا،" اپ ان امراض واسقام کی کچھ وضاحت کرو" وہ جوان

بولا،" اے امیر الموشین! میں نے اپ نفس کو دنیا چھڑا دی، میر نزدیک
سونا اور پھر دونوں برابر ہیں، میں ایسے محسوں کرتا ہوں جیسے میں مشاہدہ کررہا
ہوں کہ جنتی لوگ آپ میں خوش خوش طبح ہیں اور جبنی لوگ چیخ و پکار کررہ
ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس جوان سے پوچھا" اے بیٹے! تو نے یہ
مرتبہ کیوں کر حاصل کر لیا؟" اُس نے جواب دیا،" آپ (اگر) اللہ سے
دُریں وہ آپ پراپ علم وعرفان کی بارش کردےگا۔ ہم جب اپنی علمی کوتا ہی
کے سب کوئی (غلط) کام کر گزرتے ہیں تو بعد میں اپ علم کی روشیٰ میں ایسے
کے سب کوئی (غلط) کام کر گزرتے ہیں تو بعد میں اپ علم کی روشیٰ میں ایسے

عمل کوچھوڑ دیتے ہیں۔اگرہم اپنے (موجودہ)علم کےمطابق ہی عمل کرنے لگیں تو ہمیں ایک علم عطا ہوجائے جس کے خمل کی ہمارے جسموں میں طاقت ہی نہ ہو۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند کی بابت ایک روایت ہے آپ نے ایک دفعہ پائی طلب فرمایا، پائی لایا گیا۔ جب آپ نے پائی کا برتن منہ سے لگایا تو پائی کا ذا نقد محکمتے ہی برتن منہ سے ہٹا دیا اور رونے لگ گئے۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا۔

" میں نے ایک دفعہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹاتے دیکھا گر وہ چیز مجھے نظر نہ آرہی تھی میں نے عرض کی، "یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی شئے پیچھے ہٹارہے ہیں جومیری نظر سے اوجھل ہے"۔آپ نے فرمایا:"ہاں! ونیا میرے سامنے بڑی خوبی ورعنائی اور درکشی کے روپ میں آئی، میں نے اسے کہا،" کہ مجھ سے دور ہوجالیکن وہ کہنے گی، اگر آپ میں آئی، میں نے اسے کہا،" کہ مجھ سے دور ہوجالیکن وہ کہنے گی، اگر آپ میں آئی، میں نے اسے کہا،" کہ مجھ سے دور ہوجالیکن وہ کہنے گی، اگر آپ

حضرت ابوبكررضي الله عنه فرماتے ہيں:

مجھے اس بات کا ڈرہے کہ کہیں میں دنیا سے مغلوب نہ ہو جاؤں ( کیوں کہ برتن میں شہد ملا پانی تھا) اگر چہ دنیا مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن میرے رونے کا سبب یہی ہے کہ مبادا میہ (شہد ملالذیذ) پانی مجھے ہلاکت میں ڈال دے۔

ایک روایت میں ہے کہ:

"اصحاب رسول الله عليهم الجمعين نے لذت کشي كے لئے نه تو بھي كچھ كھايا اور نه ہى عيش و عم كي كھ كھايا اور نه ہى عيش و عم كى خاطريازيت وزيبائش كى نيت ہے بھى كوئى كپڑازيب تن كيا"۔ ايك اور روايت ميں ہے كہ حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كے دنيا سے تشريف لے

جانے کے بعد جب ان کے اصحاب کافی فقوحات کر چکے اور انہیں کافی سہولتیں فراہم ہو گئیں تو وہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: ''جمیں ڈرہے کہ مبادا ہمیں اپنی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملنے کے بجائے ، اسی دنیا میں ال رہا ہو''

لېذابند کو چاہیے که وہ اپنے مولا و آقا سے ڈرے اور اپنے نفس کے ساتھ دی و انصاف کا سلوک کرے، بزرگان سلف کے راستے پر چلے، اپنے گناموں کا اعتراف کرے اور اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگار ہے۔

المادي ا

Carried Million Confession Confes

# الله برتوكل ركفي من صدق كى تا ثير

ا\_توكل كى خوبيال

الله پاک كارشادى:

وَعَلَى اللَّهِ فَلُيَتُو كَّلِ الْمُوْمِنُونَ٥ (ايرايم:١١)

''اورمسلمانوں کواللہ ہی پر بھروسہ چاہئے''۔

دوسری جگه فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُهُ مُّوْمِنِيُنَ ٥ (المائده:٣٣)

"الله بي پر بحروسه كروا گرتمهين ايمان ب"-

ایک اورمقام پرارشادموا:

فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ ٥ (العران:٤١)

"ب شك پر بيز گاراللد كوخوش كرتے بيں"\_

حضورسيدالمسلين عليه الصلوات والتسليمات فرمات بين:

"میری اُمت میں سے ستر ہزارافراد بلاحاب و کتاب جنت میں جا کیں گے

جن کے اوصاف یہ ہیں:۔

(i) وه فال گیری نبیس کرتے۔

(ii) جسمول كوندتو تجھنے لگاتے ہيں اور نہ داغتے ہيں۔

(iii) اور نہ وہ جاسوی کرتے ہیں اور نہ ہی (جاہلانہ رسوم) کے تعویز

گنڈے۔البتہ

(iv) اُن کااپنے رب تعالیٰ پرکمل یقین اورتو کل ہوتا ہے۔ ل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیقول روایت کرتے ہیں:

"اگرتم اللہ پر تو کل کروجس طرح کہ اس کاحق ہے تو تہمیں یقینا ای طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ماتا ہے۔وہ می کو خالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر شام کو دیکھوتو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تا

عبدالله بن مسعودرضى الله عنفر ماتے بين:

''عزت اور دولت مندی دونوں تو کل کا سابیہ تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں۔جب انہیں تو کل مل جاتا ہے تو تو کل ہی ان کااصلی دطن بن جاتا ہے''۔ تو کل فی نفسہ کیا ہے؟ اور دل میں اس کا وجدان کس صورت میں ہوتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ذیل میں ملاحظہ فرما ئیں :

#### ٢ ـ توكل كاتعريف:

ساتھ رھتے عبدیت استوار کرنے کے بعد غیراللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا ، تو کل کے مکمل ادر پختہ ہونے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

متوکل کو ماسویٰ اللہ کی اُلفت اوراس کا خوف دل سے نکال دیے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ پراعتماد واعتبار کرنے پر کوئی اور شئے اثر انداز ہو سکتی ہے جس سے تو کل علی اللہ کی خوبی میں نقص پیدا ہو۔

تو کل علی اللہ کی خوبی میں نقص پیدا ہو۔
علم خالص یعنی عرفان اللہی اور یقین محکم کا مطلب سے ہے کہ ہم سے بچھ لیس کہ اللہ کی وسیع رحمت بندہ کی ہوشم کی طلب کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے اگر کوئی بھلائی اسے ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بھی اللہ کے إذان سے۔

نزین من

حضرت فضيل رضى الله عنه فرماتي بين:

''الله پرتو كل داعتادر كھنے والاشخص اس پر پوراوثو ق ركھتا ہے اور الله كى طرف سے اسے شرمندگى أٹھانے كاخوف مطلقا نہيں ہوتا''۔

ای طرح اللہ تعالیٰ جب کسی متوکل شخص کو کسی چیز کا ما لک بنادیتا ہے اورا سے اپنے ہاں فضیلت بخشا ہے تو وہ عیش وعشرت کے معمولی سامان کی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ اس نیت سے پس انداخت کرے کہ کل اسے راہ خدا میں خرج کر دے گا تو درست ہے۔ چونکہ سیب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے جب کوئی مناسب موقعہ آتا ہے وہ فوراً جمع شدہ مال کھلے دل صدقہ وخیرات کر دیتا ہے۔ غم زووں کے ساتھ مواسات (ان کاغم غلط) کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو برابر خیال کرتا ہے۔ اس پر بیب بھی واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے خویش واقارب اور ضرورت مند حضرات کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ بعد از ان، وہ عام مسلمانوں کو صلائے کرم دے سکتا ہے، وہ آئییں جس وقت مالی واقتصادی پریشانی میں دیکھے، اس کا از الد کر دے۔

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے مروی ہے کہ ' مال کوضائع کرنے اور حلال اشیاء کواپنے لئے حرام کر لینے کا نام زُہز نبیں، بلکہ دنیا میں زاہد بن کروہی روسکتا ہے جواپنے ہاتھوں میں موجود پونجی کی بجائے ان نعتوں پر بھروسہ کرے جوخدا کے دامانِ رحمت میں ہیں'۔

اور جب کوئی افتاد آئے تو زاہداس کے بعد ملنے والی نعمتوں کی بجائے اُس اُ فتاد پر زیادہ خوش رہے۔

حضرت بلال رضى الله عنه فرماتے ہیں:

"میں ایک دفعہ بارگا ورسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبوریں لے کرحاضر ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،" کیا لائے ہو'۔ میں نے عرض کی،" آپ کی افطاری کا اہتمام کر رہا ہوں" آپ نے فرمایا،" اے بلال! اے راہ حق میں بانٹ دو (جمع نہ کرو) اور رب ذوالعرش سے تنگ دی کا خوف نہ رکھو۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارا ایفعل جہنم کی آگ کو کھڑ کا دے "۔

حضرت عا كشهصد يقدرضى الله تعالى عنها فرماتى بين:

'' میں اپنی بہن اساء رضی اللہ عنہا کی طرح نہیں ہوں۔اساءکل کے لئے پچھ نہیں ہوں۔اساءکل کے لئے پچھ نہیں ہوں۔ نہیں بچاتی جبکہ میں ایک شئے کے ساتھ دوسری بھی لا کرجع کردیتی ہوں''۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس چند دینار تھے جو آپ نے مستحقین میں بانٹ دیئے خادمہ نے عرض کی '' آپ نے گوشت کے لئے کچھ درم کیوں نہ بچالئے؟''وہ فرمانے لگیں:'' تو مجھے پہلے یاد کرادیتی''۔

عائشُ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں۔حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے گی آخری رات بڑے بقر ارر ہے۔آپ سم ہوئے نظر آتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا ''سونے کی چھوٹی سی کلڑی نے آج میرے ساتھ کیا کیا؟اس طلائی کلڑے کی قیمت پینے میں در ہم تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ''اے عائش!اسے راہِ خدا میں خرچ کردے محموصلی الله

علیہ وآلہ وسلم کیا گمان کرے گاجب بیا پ رب کواس حال میں ملے کہ سونے کی کلزی اس ان کے پاس ہو''۔ ا

مسروق تابعی هناللیلیه (التونی ۵۰ هجری) کاقول ہے: ''میں اس وفت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل واثق رکھتا ہوں جب کہ خادم مجھ سے کہددے کہ آج گھر میں کھانے کوکوئی شے نہیں۔''

### ٣- قطع اسباب اوراختياراسباب كابيان

میں نے اس عارف صالح سے پوچھا، ''اللہ کی ذات پرتو کل کرتے وقت اسباب کا سہارالینا جائے یاقطع اسباب کے بعدرت متعال پربھروسہ کرنا چاہئے''۔

اُس عارف نے جواب دیا: توکل کے لئے اکثر اسباب کومنقطع کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدائے مسبب الاسباب کی طرف آپ قدم اُٹھا کیں گے تو آپ کواللہ کی جناب سے سکون کا نورعطا ہوجائے گا۔

میں (ابوسعیدخراز)نے پھردریافت کیا،''کیامتوکل صادق مرض کےوفت کی پر ہیز یادوا کاسہارالے سکتاہے؟

اُس عارف نے فرمایا:اس معاملہ کی تین صورتیں ہیں۔

الله تعالیٰ نے ایک گروہ کی دوا اور اسباب کوٹرک کرنے کی خصوصیت بیان فرمائی
ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"میری اُمت سے ستر ہزارلوگ بلاحساب جنت میں جائیں گے بیردہ لوگ ہوں گے جنھوں نے جسم کانٹرہ فصد کیا اور نہاسے داغا۔ نہ جھاڑ پھونک کی (اور نہ کنسوئیاں کرنے کی عادت ہی ڈالی) اوردہ اپنے رب پر کماحقہ تو کل کرتے ہیں"۔

المقات ابن سعد جلد نمبرا، باب نمبرا صفح ٢٠٠

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

''جس نے زخم کوداغا اور جھاڑ پھونک کا سہارالیا اُس نے خدا پر تو کل ہی نہیں کیا''۔ ا

ایک اور ارشاد نبوی ہے:

''اگر کوئی شخص بدشکونی کے سبب اپنے کام پر جاتے ہوئے واپس ہو گیا، پس اُس نے ایسافعل کیا ہے جو قرینِ شرک ہے۔ ی

(ii) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوااور جھاڑ پھونک کا تھم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعوید گذرے کی اجازت بھی دی اور خوداً بی تعدب (التوفی ۲۲ھے) کی رگ کا فصد بھی کھولا۔

کیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا قول (یاان سے مروی حدیث)''اُس نے تو کل نہیں کیا جس نے جسم کو داغا (یااس کا فصد کھلوایا) اور جھاڑ پھونک کی'' کے معانی محدثین نے بیہ لئے ہیں کہ ستر ہزار آ دمی جو جنت میں بلاحیاب جا نمیں گے، جہاں ان کی دوسری صفات حسنہ ہوں گی وہاں ان کی بیخصوصیات بھی ہوں گی مگر وہ ان خصوصیات میں زیادہ ممتاز ہوں گے۔

ان جیسے متوکلین علی اللہ کے لئے مندرجہ بالا افعال کے سواباتی سب افعال قانونا مباح اور جائز تتھاوران کی سرانجام دہی سے ان کے توکل پرکوئی منفی اثر نہ پڑتا تھا۔ کیونکہ علم ومعرفت الہیہ بمیشدان کی رفیق تھی اوران کی نگاہ بمیشہ بیاری اور دوا کے خالق کی طرف جی رہی۔ وہ چاہے تو دوا کے سبب شفادے اور چاہے تو دوا ہی کے ذریعے مرض کو اور بڑھا دے دوا کا ذریعہ شفا بن جانایا اسباب کا مفید نتیجہ پیدا ہونا اللہ پر چھوڑ دینا جا ہے۔

(iii) اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ دواسے اور فصد کھلوانے کے سبب سے کتنے ہی لوگ لقمہ اجل

ا منداحد بن منبل جد نبر اسفحدا ٢٥

الم منداحدين منبل جلد نبر اصفي ٢٢٠

بن گئے،اور جب امید کی جاتی ہے کہ فلاں مرض میں فلاں دوامفیدر ہے گی تو سوئے اتفاق سے وہ مرض کے از دیاد کا سبب بن جاتی ہے۔ایسے ہی ایک ضرر رساں دوا کا استعال خلاف تو قع مرض کی صحت یا بی کا موجب بن جاتا ہے۔

### ٧ ـ متوكل كى تعريف اوراس كاحوال كاذكر:

پس چامتوکل وہی ہے جوارادے کی پختگی کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرے کیونکہ
توکل کا تقاضا میہ ہے کہ متوکل خدا پر اس وقت بھروسہ کرے کہ جب کہ اُسے معلوم ہے کہ
مخلوقات میں کوئی بھی اس کے لئے کافی نہیں ہوسکتا ، اللہ ہی ہے جواس کے لئے کافی ووافی
ہے ۔ پس ایسا متوکل آ دمی کسی چیز کے نہ ہونے پر بیدنہ گمان کر سکے گا کہ اللہ نے وہ چیز روک
لی ہے ، کیونکہ اللہ اس کا واقعی تکہبان ہے وہ اسے ہروقت کفایت کرتا ہے اور اللہ ہی کی وہ
ذات ہے جواسے کا موں کو بڑے احسن طریق سے پوراکرتی ہے۔

میں (ابوسعیدخراز) نے پھر دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کیے کہ وہ اللہ پڑمخس اس لئے تو کل کرتا ہے کہ اللہ اس کو کفایت کرے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟

اس عارف نے جواب دیا: یہ قول دومعانی سے خالی نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ ایسے متوکل کو جزع وفزع اور بیقراری کی زحت میں کفایت دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ ہوگا کہ جومصیبت اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے اسے وہ اپنی قوت توکل سے اپنی اور پنازل نہ ہونے دے گا یہ ہے ہمارا قول اور قدرت کا اثبات کرنے والوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ لیکن یہ بات کہ 'میرے جذبہ توکل کے سبب کوئی درندہ مجھے کھانہیں سکتا اور جو چیز مجھے بسیار تلاش کے بعد ملتی ہے میں اسے بلا ہمس وکوشش حاصل کرسکتا ہوں ، کیونکہ ہروہ چیز جو مجھے پریشان اور ہراساں کرسکتی ہے اسے میں اپنے توکن کی قوت سے روک سکتا ہوں۔ اس آ دمی کا قول ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس مصیبت کے دفاع کی میں خدا سے آ رزو کروں گالامحالہ اللہ تعالی اس مصیبت کے دفاع میں میری خواہش پوری کرےگا۔

کیکن سے بات ہمارے لئے تعجب انگیز نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو متوکل کی کفایت کرتا ہے اور بھی اس کی کفایت نہیں بھی کرتا۔

میں (ابوسعیدخراز) نے استفسار کیا: "ایما کیول ہے کھ صراحت فرمادین"۔ اس عارف نے جواب دیا: ہاں سنے! جب یجیٰ بن ذکریا (علیماالسلام) کوایک ظالم عورت نے قُل کر دیا تھا تو اس وقت یحیٰ علیہ السلام تو کل کے اس مقام پر فائز تھے جومطلوب تھا اور جب زکر یا علیہ السلام کو آ رے ہے چیرا گیا تو وہ بھی اس وقت تو کل علی اللہ کے راستے میں تھے اور ای طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی حالت رہی ہے جنہیں قبل کیا گیا یا مختلف فتم كي اذبيتي دي تمكي حالانكه انبياء عليه السلام تمام مخلوقات سے زيادہ قوي ايمان اور پخت یقین والے اور محبت الہیمین زیادہ صادق ہوا کرتے ہیں۔ اور محمصلی الله علیه وآلہ وسلم جب حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کوساتھ لے کرغار ثور کی طرف کیکے تو وہاں اُنہوں نے انتہا کی خشوع کے ساتھ دعا کی اور اُس وقت جبکہ (جنگ اُحد) میں مشرکین نے آپ کے سامنے کے دانتوں کوشہید کردیا اور آپ کا چہرہ مبارک لہولہان ہوگیا تو اس وقت تو کل علی اللہ کی منزل میں تھے۔کیا تخفی علم نہیں کہ تو کل سے مراد ہے اللہ عز وجل پر کھمل اعتاد کرنا،اس کے دامانِ عاطفت میں سکون تلاش کرنا اور پھر اللّٰد کا تھم کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، من لینے کے بعداُس کے سامنے سرتسلیم نم کردینالیعنی اپنے تمام تر اختیارات سے دست بردار ہوجانا۔ ال فتم كى ايك روايت حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے مروى ہے كه آيت: وَمَنُ يَّتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ اَمُوهِ ٥ (الطلاق:٣) '' جو خض الله کی ذات پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام

كامطلب بيه بكه الله تعالى اپنام كوخرور پورا كرے گا اور آيت:

يوراكرنے والا كـ"-

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُراً ٥ (الطلاق: ٣) "بِثك الله في مريز كاليك الدازه ركها ب على الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه ومنتها عمقصود ب

جہاں پرمقام عبدیت کی انتہا ہے۔وہ مخص متوکل علی اللہ نہیں جو کہتا ہے کہ اللہ میری حاجات کو پورا کرتارہےگا۔

یہ ہے این مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ تفییر جس سے پیڈ چلتا ہے کہ متوکل علی اللہ صحیح معنوں میں وہی ہے جواللہ تعالی کو اپنا طباو ماوی سمجھتا ہے اور اس بات کا لیٹنی علم رکھتا ہے کہ ہرشئے کا اتمام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے وہی اپنی تعمتوں سے بندوں کونو از تا ہے جاتو انہیں محروم رکھے۔ یعنی اللہ ہی حقیقی مانع ومعطی ہے۔

مجھی بندہ کواس کے توکل کے سبب کوئی نعمت دی جاتی ہے اور بھی اسے توکل کے باوجود محروم رکھا جاتا ہے۔ مجوی ، کافر منکر ، فاجر ، طحد ، بدعقیدہ ، ہے ایمان اور دین کو ہزلیات کا مجموعہ بحصے والے سب کے سب کافر ہیں مگر اللہ کریم ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور کھی متوکل علی اللہ جوصادق اور صاحب یقین محکم بھی ہے کی کوئی حاجت برنہیں آتی ۔ حتی کہ دہ تکالیف اور لوگوں کے طعن وشانیع برداشت کرتا ہوا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔

بیشک تو کلِ حقیقی کا مطلب ہے اسباب دنیا کوکل سکون نہ جھنا اور خلوق کی طرف سے طمع ویاس کا تصور کلیت فرل سے نکال دینا۔ گرتو کل کا بیمقام بندہ کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ متوکل کا بیقنی علم یہ فیصلہ صادر کرے کہ وہ ایک معلوم ومفہوم حقیقت کی طرف جا رہا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہوجا تا ہے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ تو کل کے باوجود ہم اس کام کوجلد سرانجا م نہیں دے سکتے ،جس میں اللہ نے تا خیر کررکھی ہو۔ اور نہ ہم اس کام کومو خر کام کوجلد سرانجا م نہیں دے سکتے ،جس میں اللہ نے تا خیر کررکھی ہو۔ اور نہ ہم اس کام کومو خر کر سکتے ہیں کہ اس نے کر سکتے ہیں جہ نہیں کہ اس نے جو کا ارادہ کر چکا ہو۔ البتہ آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ اُس نے جزع و فرزع اور بیقراری و بے صبری کو اپنے اکتسابات یعن عملیات و وظائف و غیرہ کی مدد سے دورکیا ہے۔ اب وہ حرص کے عذا ب سے چھٹکا را پا کرکھل راحت میں ہے اور اس کا دل سے ومعرفت کے طریقے کو پہند کر چکا ہے۔

اُس عارف مولانے یہ بھی فر مایا کہ جواللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ عالم تکوین میں ضرور رونما ہوگا اور ہرزُ ونما ہونے والی چیز ایک نہ ایک دن کھل کرسا منے آجائے گی۔ اسی قتم کا ایک قول کی برزگ کا بھی ہے مثلاً

'' قناعت كے ذريع اپنے ترص كا بدلہ لے جس طرح تو اپنے دشن سے قصاص ليتا ہے''۔

ایک صحابی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے دربار میں حاضر ہوا، وہاں ایک خشک تھجور پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا، اسے اُٹھا لو۔ اگرتم اسے نہ اُٹھاؤگے تو یہ کی نہ کی طرح تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی'۔

محد بن یعقوب التوفی و سے هفرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل مصطفطیہ نے کہا ہے کہ مردان بن معاویہ التوفی <mark>۱۹۳ ہے کہ مردان بن معاویہ التوفی ۱۹۳ ہے کہ عنہ التوفی ۱۹۳ ہے ہے کہ عنہ التوفی ۱۹۳ ہے ہے کہ التوفی ۱۹۳ ہے ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ التوفیل ۱۳۳ ہے کہ التوفی التوفی ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ ۱۳۳ ہے کہ التوفی ۱۳۳ ہے کہ ۱۳۳ ہے </mark>

"دخضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت عالیه میں چند پرند ہے تحفقاً پیش کے گئے، آپ نے ایک پرندہ خادمہ کو (پکانے کے لئے) دے دیا۔ جب اگلی صبح موئی تو خادمہ نے رات کا تھوڑ اسا (پرندے کا) بچا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم کوکل کے لئے جمع کرنے سے میں نے منع نہ کیا تھا؟"

تو کل کے باب میں جو با تیں اوپر بیان کردی گئی ہیں ان کے بارے میں کسی آ دمی کو ناواقف نہیں ہونا چاہئے اور تو کل کا مقصود اصلی تو اس سے کہیں زیادہ چلیل و برتر ہے۔

المساعلة المارازي معطيط كابياب جس كي وفات ٢١٢ يا ١١١ سن جرى مين بوئي-

## خوف اللي ميس صدق كي افاديت

الله ياك كاارشاد ب: وَإِيَّاىَ فَارُهَبُونِهِ (البقره: ٥٠) اورخاص ميرايي ورركفو" وَإِيَّاىَ فَاتَّقُونِ ٥ (القره:١١) "اورجھی سے ڈرو"۔ فَلَا تَخُشُوهُمُ وَاخُشُونِيُ٥ (البقره:١٥٠) "توان سے نہ ڈروجھ سے ڈرو" اور پیمی فرمایا که: يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنُ فَوُقِهِمُ ٥ (الخل: ٥٠) "ايناورايزرب كاخوف كرتي بين" مزيد فرمان بارى تعالى ب: إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا ۖ ٥ (فَالْم: ١٨) ''اللہ بی ہےاس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں'' اور يم مى فرمان بارى تعالى ہے: وَلَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودُا ٥ (يِسْ ١١٠) "اورا ب لوگوتم كامنهيں كرتے ليكن ہم گواہ ہوتے ہيں تم ير"

الله تعالى كاارشادى:

يَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسُكُمُ فَاحُذَرُوهُ ٥ (القره: ٢٣٥)

"اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دلول کی ہر بات جانتا ہے تو اس سے ذرتے رہو'۔

اورآ مخصور سلى الله عليه وآله وسلم كالبهى ارشاد ب:

"الله السي السي دُروك وه متهار عام عن " ل

آپ نے بیابادابن عباس سے فرمائی:

''جو چیزخوف کوسکون قلب میں تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہےوہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کاحضور یعنی مراقبہ الہی ہے''۔ یے

#### مراقبه كي ضرورت

اے ابوسعید خراز! مراقبہ اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کود مجھ رہا ہے اور آپ کی ظاہری و باطنی حرکات بھی اس سے پردہ خفاء میں نہیں ہیں تو پھر آپ کے اس تصور (حراقبہ) کے سبب اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کواٹی ظاہری و باطنی سر گرمیوں کے دوران میں بڑی جلالت بزرگی کے ساتھ نظر آگے گا۔ اللہ کو آپ کے دل میں ایسی کوئی شے نظر نہ آئی چاہئے جواس کی مرضی کے خلاف ہواور اسے ناپند ہو۔ بشر طیکہ آپ اس امر سے آگاہ بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بشر طیکہ آپ اس امر سے آگاہ بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس میں جنم لینے والی تمام آرز و ئیں اور کیفیتیں خوب جانتا ہے۔

پس جس شخص نے اپنی تمام سرگرمیوں میں بیرتصور حقیقی معنوں میں اپنے دل کے ساتھ چسپاں کرلیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بدستور مشاہدہ کررہا ہے اور اللہ کی نصرت غیبی کے واسطہ سے اس کے دل میں ہر محروہ فعل سے نفرت پیدا ہوگئی ہے، تو اے خراز!

ل اربعین نو وی بروایت عمر صی الله عنه وریاض الصالحین وغیره \_

ع مصحح ابخاری کتاب الایمان باب نمبر ۱۹ محیح مسلم کتاب الایمان حدیث ۵،۵،۱ نیز منداحد بن حنبل جلدنمبر اصفحات نمبر ۵۶،۹ - آپ سجھ لیں کہ اس کا دل پاک ہوگیا۔ اب وہ نورانیت الہید سے معمور ہوگیا اوراس کا خوف، امن وطمانیت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب صرف اللہ کا خوف ہمیشہ کے لئے اس کے دل میں آبادر ہے گا اور بیتمام احوال وکوائف میں خشیق الہید کو مضبوطی سے تھا ہے رکھے گا، اس کے دل میں اللہ کے امر (حکم یا فیصلے) کی بہت عظمت ہوگی۔ اس حالت میں پہنچ کر اس کے دل میں اللہ کے امر احکم ما مت متاثر نہ کر سکے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے قدری کرنے والے میں مرت متاثر نہ کرسکے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے قدری کرنے والے خص کی رتی مجر قدر بھی اس کے دل میں نہ ہوگی۔ ایسا آ دمی اس کی نظروں میں ذیل ہوگیا۔ بیانِ خوف یوں تو کافی طویل ہے گریہاں اتناکا فی ہے۔

جس آ دی نے مندرجہ بالا اصول واشارات پرعمل کیا وہ ان کے ذریعے حقائق و معارف کا گئے گرانمایہ حاصل کرے گا۔ بیخوف اللی کے ظاہری کیف کا ذکر تھا جس کے بیثاراحوال وکوائف کا ذکر ہم نے عمد آترک کردیا ہے۔

#### الله سے حیا کرنے میں صدق کے اثرات

حیاء کے بارے میں ارشادات نبوی صلی الله علیدوآ له وسلم ملاحظہوں:

- (i) حیاء جزوائمان ہے یا حیاء سرایا ایمان کے۔
  - (ii) حاسرایا خر (اوربرکت) ہے۔
- (iii) الله سے کماھنہ حیاء کرو۔ جواللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کرنا چا ہتا ہے اُسے چا ہے کہ وہ سر اور اس کے آس پاس کے حصے کو محفوظ رکھے نیز پیٹ اور اس کے قریبی اعضاء کو بھی بچائے ۔ قبروں کی یا داور مصیبتوں کا ذکر ہمیشہ تاز ہ رکھے اور جو آخرت کا طلبگار ہووہ زینت بچائے ۔ قبروں کی یا داور مصیبتوں کا ذکر ہمیشہ تاز ہ رکھے اور جو آخرت کا طلبگار ہووہ زینت بچائے ۔ ابن عمر رضی اللہ عند کی روایت سے ریاض الصالحین کی کتاب الا دب کے باب الحیاک پہلی حدیث صفحہ ۲۹ پر ملاحظہ ہو۔

الله كساته عمران بن حمين رضى الله عنه سے ميده يث مروى ہے۔

دنیا کواہمیت ندد کے۔

(iv) توالله السطرح دُرجس طرح توائي قوم كے صالح آ دى سے درتا ہے۔

(V) ایک آدی نے حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" اپنی بیوی اور ملک یمین یعنی کریں؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" اپنی بیوی اور ملک یمین یعنی لونڈی کے سوا ہرا کیک سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھا کرو"۔ اس آدی نے عرض کی "اگر کوئی آدمی اللیم پن میں ہوتو کیا کرے؟" آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" پھر اللہ پاک اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اس سے شرم وحیا کی جائے"۔

حفرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه جب بیت الخلاء میں جاتے یا شسل فرمانے جاتے تو آپ پہلے سرڈھانپ کر جاتے اور فرمایا کرتے تھے،'' میں اپنے رب سے ضرور حیاء وآزرم کروں گا'' یہتمام واقعات واحادیث نیک لوگوں کے اس حقیقی تصور کا ثمرہ ہیں کہ آنہیں الله تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے شرم وحیاء کرنے والاشخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے احوال و کیفیات پرمطلع ہے اور ان کا برابر مشاہدہ کر رہا ہے۔

المدوی البوسعیدخراز )نے سوال کیا، ''کون کی شئے ہے جو حیاءکومہمیز کرتی ہے؟''اُس عارف نے جواب دیا: تین خصائل حیاء میں انگیخت اور بیداری پیدا کرتے ہیں اوّل: باوجود انسان کی طرف سے نعمتوں کاقلیل ترین شکر بیدادا کئے جانے کے، اور اس کی کوتا ہوں اور خطاؤں کے وصف اللہ تعالیٰ کا اس پراسے احسانات کی مسلسل بارش کرتے رہنا۔

دوم: انسان کویدیقینی علم ہوجائے کہ اس کا اُٹھنا، بیٹھنا اور چلنا پھرنا اللہ پرعیاں ہے۔ اللہ رسائل قشریہ صفحہ ۱۲۸ دیکھئے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بری بات بری نظراور کنسوئی اچھی نہیں اس

طرح ز نااور بسیارخوری وغیرہ بھی حیا کو کم کردیتی ہے۔

ع ابوداؤو: كتاب الحمام حديث نمبر و نيز ترزى كى كتاب الآداب حديث نمبر ٢٩،٢٢ س

سوم: اس حقیقت کو ہمیشہ یا در کھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کو باری باری اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور پھروہ ان سے صغیرہ کبیرہ تمام گنا ہوں کی بوچھ کچھ کرے گا۔

### حیاء کی کی وبیشی کے اسباب

ابوسعید خراز فرماتے ہیں! پھر میں نے اُس عارف سے دریافت کیا کہ کون می شئے حیاء کوتو ی اور مضبوط بناتی ہے۔

اُس عارف نے جواب دیا: جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتو فوراً خوف اللی کے سبب آپ کا دل دہل جائے اور بےخود ہوجائے اور جب انسان اس حقیقت سے خبر دار رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادت وافعال سے پوری طرح باخبر ہے تو اس کے اندر حیاء کی خوبی کا پتہ چلنا کوئی مشکل امر نہیں۔ اگر انسان اپ اس تصور کو مداومت کے ساتھ پختہ سے پختہ کرے تو اس کے حیاء میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور بیخود بخو دمضبوط بھی ہوتی چلی چائے گ

میں نے پھرسوال کیا ''حیاء کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟'' اُس مار فی نے جا سے اداس کے کمید

اُس عارف نے جواب دیا: اس بات کے ڈرسے کہ کہیں اللہ بندہ کی طرف سے نگاہ رحمت نہ پھیر لے اور وہ اس سے غضبناک نہ ہوجائے، مبادا بندے کا کوئی کام اسے ناپند لگے۔

میں (ابوسعید خراز) نے پھریہ استفسار کیا، 'اللہ سے حیاء کرنے والے آدمی کے دل پر رویت پر کس چیز کا غلبہ ہوتا ہے؟'' اُس عارف نے کہا: حیاء کرنے والے آدمی کے دل پر رویت اللہ کی آرز و کے سبب ایک خاص عظمت وجلالت اور جروت کا غلبہ ہوجا تا ہے۔وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے اوراس کی بیر اسیمگی اور خوفز دگی اس کے دل میں حیاء کوجنم دیت ہے۔

پھرابوسعید فرماتے ہیں: میں نے سنا کہ ایک دفعہ ایک مرید نے کسی عارف سے سوال کیا کہ عارف باللہ کے دل میں ہیبت الہیہ کے موجود ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اُس عارف نے جواب دیا: عارف کے نزد یک سانپ اور کھی برابر ہوجا کیں۔ میں (ابوسعید) نے عرض کی،''حیاء کو کوئی شئے گھٹا دیتی ہے'' اُس عارف نے جواب دیا: اگر آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اور تقویٰ وورع کوچھوڑ دیں گے تو حیاء گھٹی چلی جائے گی۔

پھر میں (ابوسعیدخراز) نے سوال کیا کہ حیادار (باحیا) آ دمی کے بذات خود کیااحوال وکوا کف ہوتے ہیں؟۔

# معرفت انعامات الهميه اوروظيفه شكر كى ادائيگى ميں صدق كى مجزنمائياں

الله تعالی فرما تاہے:

وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِیُ ادَمَ وَحَمَلُنهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنهُمْ مِّنَ الطَّیِبَاتِ وَفَضَّلُاه (بَنَامُرایَل:۵۰)

الطَّیِبَاتِ وَفَضَّلُنهُمْ عَلَی كَثِیرُ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِیُلاه (بَنَامُرایَل:۵۰)

"اور بِ شک ہم نے برزگ عطافر مائی اولاد آدم کواور ہم نے انہیں سوار کیا خطی اور دریا میں اور پا کیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور ہم نے انہیں بہت کی اور دریا میں اور پا کیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور ہم نے انہیں بہت کی ان چیزوں پر فضیلت دی جنھیں ہم نے پیدا کیا ہے واضح فضیلت بخشی ہے ۔

مزیدارشادِربانی ہے:

وَإِنُ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ٥٠ (أَخل: ١٨)
"أوراً كُرْمَ انعامات الهيكو كُنْخ لكُوتو ثم ان كوكن نه سكوك".
فيز فرمايا:

أُذُكُرُوا نِعُمَتِى الَّتِي الَّتِي الْعُمْتُ عَلَيْكُمُ (البقره: ٥٠٠) " يادكروميراوه انعام جويل نعم يركيا"

پس جب بندہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قدیم و جدید نعتوں اور ان کی کا ملیت و کمالیت میں غور وفکر کر کے انہیں تدبر و تحقیق کی آئھ سے دیکھتا ہے۔

جديدوقد يمنعتين

اےانسان!اللہ نے مجھے یا در کھاقبل ازیں کہ تیراو جود بھی نہ تھا۔اُس نے مجھے تو حیدو ایمان اوراپی معرفت جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اُس نے قلم کو تھم دیا تو قلم نے (اسکے ارادے کےمطابق) تیرا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا۔ از اں بعد اُس نے تجھ پر پچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تخھے نجات یا فتہ لوگوں کے گروہ میں رکھا یہاں تک کہ تخھے سب ے بہتر اُمت میں زیادہ بزرگی والے دین (اسلام) پر پیدا کیا اوراپنے پیارے نبی صلی اللہ عليه وآله وسلم كي أمت مين تخفي شامل كيا- پرأس في تخفي اين طرف اورسنت نبوي صلى الله عليه وآلېره ملم کی طرف مدايت کې اور تخفي شريعت کا يابند بنايا، تيرے دل کی مجی کو درست کیا اور تیرے جذبہ ہوا پری کوختم کرڈالا۔ پھراس نے تیری تربیت بھی کی۔ مجھے ( بماری میں) دوا اور (زندہ رہنے کے لئے) غذا فراہم کی اور اس طرح الله رب العالمين کی گونا گوں نعتوں سے حظ اُٹھانے کے بدلے میں اس کے احکامات پر اوامرونواہی کی رعایت سے تچھ برعمل کرنا واجب ہوگیا ۔ گر تونے اللہ کی نعتوں کی شکر گزاری میں غفلت برتی۔ تونے نصائح خداوندی پڑل کرنے کی بجائے ، کوتا ہی سے کام لیا اور اپن عمر کا ایک طویل اور قیمتی عرصہ خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی میں گزار دیا۔لیکن پھر بھی اُس نے تیری بد کر داری کو قابل مؤاخذہ نہ سمجھا بلکہ وہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا، اُس نے حکم اور برد باری سے تخفے برابرمہلت دی۔اگر تو سرکش ہوا تو اس نے (مادیشفیق کی طرح) اپنے دامان رحت وعطوفت میں مختبے لے لیا۔اس نے کئی بارتیر سے خمیر کو جمنجھوڑ ااور تونے اس کی اطاعت میں جوجوکوتا ہیاں کیں،اللہ نے ان سے بھی درگز رفر مائی۔اور تجھے اخبات وانابت (حضور خداوندی میں خشوع وخضوع اور انکسار کے ساتھ حاضر ہونے) سے نوازا۔ اُس نے اپی پندکے پاکیزہ ترین روحانی مقام پر مجھے متمکن کیا،اب تو واجب ہے تھے بر کہ تو اینے اللہ کاشکرادا کرے۔ گوتیرے بس میں نہ تو اللہ کی نعمتوں کا شار ہے اور نہ ہی تو اس کی سی نعت کا کماههٔ شکریداداکرسکتام \_

وَلَوُ اَنَّ لِنَي فِنَى كُلِّ مَنْبَتِ شَعُونَ لِسَانًا لَمَا اسْتَوُفَيْتُ وَاجِبَ حَمُدِهِ "الرميرےجم كے ہر بال كوزبان عطا ہوجائے تو پھر بھى مجھ سے الله ك تعریف كاحق ادائيں ہوسكتا"۔

شكركى اقسام

شكركى اقسام تين بين:

(۱) قلبی (۲) سانی (۳) بدنی (۱)

(١) شكرقلبي:

۔ یہ ہے کہ انسان اس امر سے بخوبی آگاہ ہو کہ تمام نعتوں کا سرچشمہ از لی دھیقی، خدائے واحد ہی کی ذات ہے کوئی دوسرانہیں۔

(٢) فكرلساني:

اس ضمن میں خدائے رب العزت کی حمدوثنا کرنااس کی نعتوں کا چرچا کرنا اوراس کے احسانات کا تذکرو آتا ہے۔

(٣) شكربدني:

اعضائے جسمانیہ اللہ نے حجے وسالم بنائے ہیں اور انہیں بہترین تناسب میں تخلیق کیا ہے۔ ان سے معصیت اللہ کے کام نہیں لینے چا ہمیں، بلکہ ان کے ذریعے اطاعت اللہ یہ کا فریضہ انجام دینا چا ہے۔ اللہ نے انسان کوجس چیز کا دوروز وملک بخشاہے وہ اطاعت کے کاموں میں اس کا بہترین مددگار ہے۔ لہذا انسان اسے برے اور بے کار کاموں میں نہ لگائے اورا بی مملوکہ شے کوامراف کے ساتھ خرج نہ کرے۔

اے ابوسعیدخراز! آپ کواللہ کی یاد کثرت ہے کرنی چاہئے۔ آپ اللہ کی اطاعت و خدمت سے لحظہ بھر کے لئے بھی غافل نہ رہیں۔ آپ کی تمام تر کوششوں اور سرگرمیوں کا مقصود صرف رضائے اللی کا حصول ہو۔ ای مضمون کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت فہ کور ہے کہ آپ ساری ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ کسی نے (لیعنی عائشہ رضی اللہ عنہا) نے آپ سے پوچھا،''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ اس قدر زحمت کیوں اُٹھاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی کلفتوں کوختم کر کے آئندہ کے لئے آپ کو اپنی مغفرت و رحمت کی چا در میں ڈھانپ نہیں لیا؟'' بین کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"كيامين ايخ رب كاشكر گزار بنده نه بنون؟"ك

نيزفر مان البي ہے:

اِعُمَلُوْ آلَ دَاوُدَ شُكُوً الْوَقَلِيُلْ مِّنُ عِبَادِى الشَّكُوُرُه (سا: ١٣) "اے آل داؤد! تم شکر کے لیے نیک کام کرواور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم بین"

> اورایک دوسری آیت مبارک میں ہے: لَئِنُ شَکُرُ تُهُمُ لَا زِیْدَنَّکُمُهُ (ابراہیم: 2) "اگرتم شکر کرو کے یقینا تہیں زیادہ دول گا"

ادا کرنے کا حکم دیا الیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ بھی تیرا ہی انعام (نعمت) ہے'۔ اللہ تعالی نے موکی علیہ السلام! تو حقیقت سے جب سے تو نے السلام! تو حقیقتِ علم یا گیا یعنی تو نے عرفان حاصل کر لیا، اُس وقت سے جب سے تو نے جان لیا کہ شکر کی تو فیق بھی بجھے میرے ہاں سے ملی ہے اور اس سبب سے تو نے میر اشکر بھی ادا کیا ہے'۔

حفرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فرماتے بين:

"دنعتوں کا ذکر بھی ایک طرح کا اظہار شکر ہے۔ پس جب آ دمی کو اللہ تعالیٰ کی نعتیں بکثر ت مل رہی ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انعام کرنے والا (اللہ) اور جس پر انعام ہور ہا ہے (بندہ) دونوں کے درمیان راحمة الفت و مود تائم ہے"۔

とは対するためのが記述を発生して、主にな

ASTANDANDON THE

## راو محبت میں صدق کے نتائج

تمام حکما وعقلاء کااس امریس اتفاق ہے کہ مجبت نعتوں کو بکثرت یاد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں:

"الله سے محبت کرو کیونکہ وہ تہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور میرے ساتھ اس لئے محبت رکھو کہ اللہ سے تمہارا رضعۂ الفت استوار ہوسکے، اور میرے اہل بیت رضی اللہ عنہ کی محبت تم پر اس لئے لازم سے کہ ان کے بغیر میرے اہل بیت ومودّت حاصل نہیں ہو گئی"۔

نیزارشادباری ب:

وَالَّذِينَ المَنُولَ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ٥ (البقره: ١٦٥)

''اور جولوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ کی''۔

ابوسعید خراز فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک روایت سی ہے کہ اللہ جَلِّ هَائه نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک دفعہ وحی کی،''اے عیسیٰ اقتم ہے جھے اپنی ذات کی، میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ جھے اس بندہ سے مجت ہے جواپنی دونوں پسلیوں کے درمیان کے (عضویعنی) دل سے مومن ہوچکا ہے''۔

حسن بصرى معالثيليه فرماتے ہيں:

حضورا کرم صلی الله علیه وآله و کلم ابھی دنیا میں تشریف فرماتھ کہ کچھلوگوں نے یہ کہنا شروع کردیا کہ ہم اپنے رب ہی سے محبت کرتے ہیں تو الله تعالیٰ نے

ا پی محبت کی ایک نشانی (ابتاع رسول صلی الله علیه وآله وسلم) مقرر کردی اور پیه آیت نازل فرمائی۔

آیت نازل فرمای ۔ قُلُ اِنْ کُنتُهُم تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ (العران: ۳) "اے نی صلی الله علیه وآله وسلم! آپ فرمادیجئے که اگرتم الله سے مجت کرتے ہوتو میری فرمانبرداری کرواللہ تمہیں اپنامحوب بنالے گا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے اخلاق، زُہداور ارشادات کی اتباع کرنا، اُمور دنیاوی میں باہم اظہار ہمدردی کرنا، دنیا اور اس کی خوبی ورعنائی سے منہ موڑلینا صدق محبت کی علامات ہیں۔ اور الله تعالی نے حضرت محم صلی الله علیه وآله وسلم کوان کی اُمت کے لئے ایک نشانی، رہنما ہمونداور حجت بنایا ہے۔

مجت البهيدين انسان كے پہا ہونے كى ايك علامت يہ بھى ہے كہ وہ تمام أمورييں محبت البيديوا ہے اللہ فيضلے كو ميں محبت البيدكوا ہے نفسانى تقاضوں پرتر جيح دے اور ہرامر ميں اپنے ذاتى فيضلے پرخدائى فيضلے كو مقدم سمجھے حضرت موى عليه السلام كى بابت بيروايت بميں موصول ہوئى ہے كہ أنہوں نے اللہ پاك سے عرض كى:

''اے میرے رب! مجھے کوئی وصیت فرمایئے ، اللہ جل شانۂ نے فرمایا ، میں کتھے اپنے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ موئی علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار! اس سے تیرا کیا مقصود ہے؟ رب تعالی نے فرمایا ، جب بھی تیرے دل میں بیدخیال پیدا ہو کہ فلال بات رضائے خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے اور فلال بات اتباع نفس کی دعوت دے رہی ہے تو تُو میری محبت کواپنے نفسانی تقاضوں پرتر جیح دے''۔

الله سے محبت رکھنے والا بندہ زبان وقلب سے الله کی یادکواپنے لئے فرض سجھتا ہے۔ وہ یادِ اللّٰی سے عافل نہیں رہتا اور غفلت سے بیچنے کیلئے وہ معرفت اللہ یہ کی طلب میں صاد تُق ہوجاتا ہے۔اسی طرح اس کے اعضاء وجوارح اپنے محبوب (الله) کی خدمت میں وقف ہوتے ہیں پھر نہ تو وہ بھی غافل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اہوولعب میں اپناوقت ضائع کرتا ہے۔
کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے محبوب کوراضی کرنے کا تہید کر چکا تھا اور اس لئے اُس نے اپنا اللہ
کے ساتھ موافقت ومؤانست ہیدا کرنے کے شوق میں اس کے فرائض کی ادائیگی اور اس
کے مناہی سے اجتناب کرنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی ، اب مکمل طور پر اسے
ایسی روحانی طاقت مل پچکی ہے جس کے سبب اس سے ایسا کوئی فعل سرز دنہیں ہوتا جو اسے
ایسی روحانی طاقت مل پچکی ہے جس کے سبب اس سے ایسا کوئی فعل سرز دنہیں ہوتا جو اسے
ایسی روحانی طاقت میں گرادے۔

اس قتم کی ایک روایت حضور صلی الدعلیه و آله وسلم سے آئی ہے آپ نے فرمایا۔

"اللہ تعالی فرما تا ہے صرف فرائض کی اوائیگ کے ذریعے انسان میرا تقرب عاصل جاس نہیں کر سے گا البتہ نوافل (کی کثرت) سے وہ ضرور میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُسے ابنا محبوب بنالیتا ہوں وہ میرے کا نوں سے سنتا ہے، میری آئھوں سے و کھتا ہے اور میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے سنتا ہے، میری آئھوں سے و کھتا ہے اور میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے در کیوں کہ ہرا چھے فعل کو اللہ کی طرف منسوب کرنے میں انسان کے روحانی مدارج میں ترقی و کمال کی ضانت ہے اُس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار کن میں ترقی و کمال کی ضاخت ہے اُس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار کن ، اُس نے میری خوشنو دی کی خاطر اچھائی اور بھلائی کو اپنا شعار بنایا۔ جس کی ، اُس نے میری خوشنو دی کی خاطر اچھائی اور بھلائی کو اپنا شعار بنایا۔ جس کے نتیجہ میں (میری رحمت وشکوریت کا تقاضا یہ تھا کہ ) میں اس سے احسان کی دلیا۔۔۔

الله سے محبت کرنے والے آدمی کی ایک نشانی پیجی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ موافت اور موانست پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر کام میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے اور اس کے تقرب کے حصول کی خاطر سوسوجتن کرتا ہے۔ وہ فضول یا وہ گوئی سے پر ہیز کرتا ہے، نیز اللہ کے متعین کئے ہوئے راستے سے بھی بھی نہیں بھٹکتا۔

ك رياض الصالحين باب في المجامده صفحه ٩٠١٠ مروايت ابو بريره رضي الله عنه حديث نمبرا

نعت البياور محبت انسان كاباجي تعلق

میں تنے اس عارف سے پھریہ سوال کیا: کیا بندہ کی محبت اللہ کے ساتھ اس قدر ہوتی ہے جس قدر اللہ کے انعامات اس پر ہوتے ہیں؟

أس عارف نے جواب دیا: محبت کی ابتداء الله کی نعتوں کو بکثرت یاد کرنے سے ہوتی ب پھر بندہ جن انعامات کا جس قدراہل ہوتا ہے اس کی محبت اللہ کے ساتھ بھی اس قدر ہوتی ہے کیونکہ محب الہی بنبتوں کے حصول وفقدان پر الغرض ہر حالت میں اللہ سے رہت مجت جوڑے رکھتا ہے، بیالی کچی محبت ہے جو بھی کم نہیں ہوتی۔اللداسے کچھ دے یانہ دے،اسے آنر مائش میں ڈالے یا خیروعافیت سےاسے نوازے،سواللہ کی محبت اس کے دل كے ساتھ وابسة رے كى اوراس كى محبت كى كيسانيت اس كے عقيدہ كے مطابق مجھى جائے گى (لعنی خدا کے ساتھ جنتنا پختہ یقین ہوگا تنی ہی محبت میں بھی پختگی ہوگی) گویا محبت جنتنی زیادہ ہوگی ،قرب البی بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔اورمحبت الہیکواللہ کی نعتوں کے متناسب اگر گمان کر لیا جائے تو آ ز مائشوں اور مصیبتوں کے وقت اس میں نقص لا زم آئے گا۔ حالا تکہ اللہ سے محبت رکھنے والے آ دمی کی عقل اللہ کی محبت میں دیوانی ہو جاتی ہے اور وہ رضائے الہی کے حصول میں مصروف رہتا ہے۔وہ خدا کے شکر کی بجا آ وری اوراس کی یاد تازہ رکھنے میں بیحد استعجاب اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ گویا تمام تر نعتیں اسے ہی مل چکی ہوں۔ اور وہ ساری مخلوق کوچھوڑ کر اللہ عز وجل کی محبت کے کا موں میں مصروف رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ محبث کرنے کی بدولت،اس کے دل میں تکبر، کھوٹ، حسداورسرکشی کی جوآ لاکشیں سیلےموجود تھیں اب وہ یکسر دھل گئیں اور مفقو د ونا بود ہو گئیں۔ دل کا آئینہ بالکل صاف ہو گیا اس طرح دنیا کے بے شارا مور کا خیال بھی چند مصلحتوں کی بنا پراس کے دل سے محوہ وجاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد لا یعنی گفتگو سے پر ہیز کرتا ہے۔

کسی فلاسفر کا قول ہے: ''جس آ دمی کومجت الہمید کا کچھ حصر مل گیالیکن اُسے اس کے برابز خشیت الہی عطانہ ہوئی توسمجھ لو کہ وہ دھو کے میں ہے'' حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

"محبت خوف (الهي) سے افضل ہے"۔

اس عارف نے (جس سے ابوسعبہ خراز متا لا علیہ استفیار فرمارہ ہیں) سلساتہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا: ہمیں اساعیل بن مجر نے یہ بات سنائی کہ انہیں زہیر (البھری) نے بتایا کہوہ شعوانہ رضی اللہ عنہا سے ایک فعہ طے تو ان سے کہا، ''تہماری روش بڑی اچھی ہے، مگرتم محبت کے محر ہو'' زہیر البھری نے شعوانہ رضی اللہ عنہا سے کہا: میں تو محبت کا افکاری نہیں ہوں' شعوانہ رضی اللہ عنہا بولیں۔ کیا تو اپنے رب سے محبت رکھتا ہے؟ زہیر محالیٰ علیہ بولے'' ہاں' شعوانہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا، تجھے بید فدشہ کیوں رہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ زہیر محالیٰ اور مجھا پئی ان گنت نعموں سے اور نوازشوں سے سرفراز فرمایا حالانکہ میں ایک گئمگار خص ہوں اور جب میں بی تصور کرتا ورنوازشوں سے سرفراز فرمایا حالانکہ میں ایک گئمگار خص ہوں اور جب میں بی تصور کرتا تو میں ہم جاتا ہوں کے ونکہ میر سے اعمال ہی ایسے ہیں۔'' اور نوازشوں کے بند نہیں کرتا تو میں ہم جاتا ہوں کے ونکہ میر سے اعمال ہی ایسے ہیں۔'' اس آ دی نے کئی موثن آیا تو کہنگیں، مزید بھے ارشاد فرما سے ۔ ابوسعید خراز فرماتے ہیں:''اس آ دی نے کئی ہوئی ہوئی بات کہی ہوارواقعت ہے بات درست ہے'۔

ايكرفع الرتبت ابدال كاقول ب:

''وہ آ دی جواللہ سے محبت رکھتا ہے بڑی شان والا ہے بمقابلہ اس شخص کے جے اللہ تعالی پند کرتا ہوا وراللہ ہی تو فیق دینے والا ہے''۔

اوریہ باب ہراس آ دی کے لئے چراغ راہ ہے جس نے خدا کی اعانت اوراس کی بارگاہ سے مضبوطی حاصل کر لی معبان اللی کی اور بھی صفات ہیں جو یہاں و کرنہیں کی گئیں۔

ل شاید بیالز بری بجس کی وفات ۱۳۳۳ ن جری میں ہوئی۔

ت شايدية مبدالله كي يفي كانام موجيدا بن جروض الله عند في تهذيب المهذيب مبلد نمبر السفح ٢٣٨٠ ركم الم

ت امام شعرانی هدافتا کتاب الطبقات الكبرى جلد نمبراصغه ۸ كملاحظه و

ع شعواندرض الله عنها كے حالات زندگى كے لئے الطبقات الكبرى ملاحظفر ماكس

### رضائے الی کے حصول میں صدق کی اہمیت

فَلا وَرَبِّکَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونکَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنُفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ٥ (الناءِ: ١٥) "تواحِجوب تههارے رب کی قتم وہ سلمان نہ ہونگے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تنہیں حاکم نہ بنا کیں پھر جو کچھتم تھم فرمادواپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکیں اور جی سے مان لیں '۔

اكابرصوفيميس كى كاقول ب:

الله تعالی نے اس وقت تک ان (مسلمانوں) کے ایمان کی گواہی دی ہی نہ تھی جب

تک کدوہ اپنے نبی کر میم صلی الله علیه وآلبوسلم کے فیصلہ پرراضی نہ ہوگئے۔

پس جوخداتعالی کا حکم (فیصله)س کراس پرداضی ند موا،اس کی خرنبیس\_

میں نے پھراس عارف سے بیدریافت کیا،''وہ کونی نشانی ہے جسے دیکھ کرہم بیمعلوم کرسکیس کہ فلاں آ دمی کے دل میں رضائے الهی کابسراہے؟ نیز فرمائے، قلب میں اس کے موجود ہونے کے کیا کوائف ہیں؟''

اُس عارف نے جواب دیا: قضا کے جاری ہو جانے پر آ دی کا دل سرور وشاد ماں رہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ محض رضائے الہی کی منزل کاراہی ہے۔

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کدرضاء سے مراد ہے مصائب وشدا کد کا امید واثق اور خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

انس بن ما لكرضى الله عنه فرمات بين:

"میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ آپ نے بھی مجھے یہ نہ فر مایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہ کیا؟ یا یوں کرنا چاہئے تھا، بلکہ آپ صرف اتنا فرماتے، قضائے اللی ہی ایسی تھی یافر ماتے مقدر میں یہی لکھا گیا تھا"۔

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں: '' مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرے شب وروز کس چیز کی محبت یا نفرت میں گزرتے ہیں کیونکہ مجھے تو بیعلم ہے، ی نہیں کہ کوئی شئے اچھا نتیجہ پیدا کرے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، ''اگر صبر اور شکر میرے سامنے دواونڈ ل کی شکل میں لائے جا کیں تو میں لا اُبالیا نہ ان میں سے ایک پر سوار موجاؤں گا''۔

بیر قول هیقتِ رضا کا بہترین تر جمان ہے، بدین جہت کہ صبر نا گوار وقوعہ کے رونما ہونے پر کیا جاتا ہے اور شکر کسی پندیدہ اور خوش کن امر پر کیا جاتا ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''میں اس کی مطلق پرواہ نہیں رکھتا کہ میرے لئے ان دونوں میں کس کی سواری بہتر رہے گئ'۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: ''کتنی اچھی اور دکش ہیں مکر وہات!اللہ کی قتم! پیفقر وغنا کے ماسوانہیں ہیں''۔ یقیناً فقر وغنا میں سے ہرا کیک کاحق واجب ہے،بشر طبکہ غنامیں نرمی وکرم گستری اور فقر کی حالت میں صبر سے کام لیا جائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كا قول ب:

"آج مجھاہے معاملات میں کوئی اختیار نہیں رہا"

اورایک پاکباز کاقول ہے:

''میں اپنی ذات کے بارے میں تقدیر الہی کے فیصلوں کے سوا اور کوئی نعمت نہیں رکھتا، وہ فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوں یا برعکس''۔

ای نیک بخت نے ایک دفعہ زہر پی لی کسی نے کہا،" تریاق استعال کرلو۔ (جان کی

جائے گی)،'وہ کہنے لگا،''اگر مجھے بیعلم ہو کہ میں اپنی ناک یا کان کو چھونے ہی ہے شفایاب ہوجاؤں گاتو میں پھر بھی ایبانہ کروں گا''۔

حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ابن مسعود (رضى الله عنه) عفر مايا:

''اے اُم عبد کے بیٹے! زیادہ مضطرب و بیقرار نہ ہوا کرو۔جومقدر میں ہے، ہو

كررب كااور جو تخفي ملے كا تو وى كھائے كا"\_

ا يك طويل روايت ميں حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس (رضى الله عنه)

مے فرماتے ہیں:

'اگر تجھ سے ہو سکے تو پختہ یقین کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر عمل کر۔ درنہ تمہارے لئے نالپندیدہ اور خلاف طبیعت رونما ہونے والے واقعات پر صبر سے کام لینا بہت بوی نیکی اور اچھائی ہے'۔

حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے ابن مسعود رضی الله عنه کوار فع اوراعلیٰ مقام والے عمل کی کس انداز میں تلقین فرمائی ہے۔

كى شخطريقت كاكهناب:

''جب کسی بندہ میں زُہر،توکل،محبت، یقین اور حیاءا پے عروج پر آ جاتے

ہیں تو پھراس کاشیوہ رضائے الہی نہایت درست اور صحمند ہوتا ہے'۔

وہ عارف فرماتے ہیں کہ یہ قول ہمیں بھی پسند ہے۔اگر یوں نہ ہوں تو اُسے ایسے لوگوں کا جلیس وہمنشیں سمجھوجن کے دلول میں رضاء کی مناسبت سے مختلف احوال وکوا کف

ترتیب پاتے ہیں، پھروہ صبر کی پناہ میں آجاتے ہیں۔

ایک بزرگ کاقول ہے:

''رضا توایک قلیل ی شئے ہے اور صبر مومن کا بہترین مددگار اور معاون ہے''

میں نے اس عارف سے بیسوال کیا کہ آپ نے ابھی ابھی ایک بزرگ کا بی ول بیان

فرمایا ہے کہ جوشخص راضی برضائے الٰہی ہوتا ہے وہ مصائب ونوائب کا مسرت وشاد مانی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے ذرااس کی وضاحت فرماد یجے"۔

أس عارف نے فرمایا: بندہ جب محبت اللی میں صادق ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان مفاوضت (باہمی رضا) اور تسلیم کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، شکوک وشبہات اس کے دل سے رخصت ہو کر جاتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کے حسن اختیار پر مطمئن اور پُر سکون رہتا ہے۔ وہ ا پے مولا سے غذائے روحانی حاصل کرتا ہے اوراس کے بہترین سلوک کو پہند کرتا ہے۔ بالآخر اس كاپيانددل مسرت وفرحت بيلريز جوكرة زمائش و تكاليف اورة لام وشدائد كى تلخيال بھول جاتا ہے، وہ تکین سے تکین تر حالات میں بھی اُلجھنوں اور پریشانیوں کے چنگل سے باہرنکل آتا ہے اور خوش رہتا ہے کیونکہ أے علم ہے کہ اللہ اس کود مجھر ہاہے کہ وہ ابتلاءاور آزمائش میں بھی اس سے غافل نہیں اور وہ مصائب وآلام کا خاتمہ کرنے اور صلاح وفلاح کے کاموں کی توفق دینے پر ہرطرح سے قادر ہے لیکن کی وقت وہ اینے اللہ سے شکو ہیدرد کی ایام بھی کر ہی دیتا ہے۔جیسے ایک عاشق ایے محبوب سے شکایت کرتا ہے وہ خدا کے حضور بھی اینے دکھ بیان كرتاب يامحض يمي لالحج ركھتا ہے كەاللەتغالى اسے سرتا يارضا كاپتلا بنادے۔

جیما کدارشادباری ہے:

يَّا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةً ٥ (الفجر: ٢٨-٢٨)

''اے اطمینان والی جان اینے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سےراضی"

رموزِ اللی جائے والے اور مومنوں کا ذہین طبقہ، اس دنیا میں ہی رضائے اللی کے درجات کی تحمیل بہت جلد کر لینا چاہتے ہیں۔ اُن کا مرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ رضاء کی ایک

منزل ہے نکل کر دوسری منزل میں داخل ہوجا ئیں۔

چنانچارشادبارى تعالى ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدٌ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحُتَهَا الْاَنُهارُهِ

''الله ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر ر کھے ہیں باغ جن کے نیچ نہریں۔''

راضی بررضا لوگوں کی ظاہری صفات کا ذکر ہم نے حتی الوسع بیان کر دیا ہے اور ان کے متعدداوصا ف پر ہم نے قلم اُٹھایا ہے اور اللہ ہی ہے جوتو فیق بخشا ہے۔

日子でしているというないというにはないのではない

مر الاستان المراجعة ا المراجعة ال

しまれたいないはくしまればはまとうの

# اشتياق البي مي صدق كي حقيقت

اسباب كا آغاز چندا حاديث واخبار عرقيي:

"اے اللہ! میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تجھ سے سکون وراحت، تیرے دیداراور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہو۔ ا

۲ حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرمایا کرتے ہیں:

" مجھاشتياق الهي مين موت سے پيار مو چائے"۔

۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ (التوفی سے جری) نے ایک دفعہ فر مایا تھا:
"عِنْدَ الْمَوُتِ حَبِیْبُ جَآءَ عَلٰی فَاقَیةٍ لَا اَفُلَحَ مَنُ نَدَمَ"
"عندالموت جب مختی بڑھ جاتی ہے تو دوست آتا ہے۔ جواس وقت بھی نادم ہوا (یعنی دوست سے محروم ہونے کے باعث) (وہ آخرت کی) فلاح نہ ہوا (یعنی دوست سے محروم ہونے کے باعث) (وہ آخرت کی) فلاح نہ

الكيا

۲- شهر بن حوشب رضی الله عند (التوفی دول جری) ایک روایت میں بیان کرتے ہیں:

ك نبائى: كتاب السهو-

''حضرت معاذرض الله عنه و گلے میں زخم ہو گیا تھا آپ نے التجا کی اے اللہ! گھونٹ لے اپنے گلے کو پس قتم ہے تیری عزت کی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں''۔

۵۔ علی بن مبل المدائنی شالٹائی رات کو جب کہ لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے ، بڑی غمناک آ واز میں اپنے رب کو یوں پکارا کرتے:

''اےوہ کہ جس ہے، اُس کی مخلوقات کے دلوں کواس کے آگے قیامت کے دن نادم ہونے کے خوف نے پھیر دیا۔اوراے وہ ذات! جس کے بندوں کے دل اس کے اشتیاق کو بھول گئے جبکہ انہیں حصول معرفت ہے قبل بھی اس کی کیرنمتیں میسر تھیں''۔

یہ جملے کہنے کے بعدوہ روناشروع کردیتے، یہاں تک کدان کے پڑوی جاگ پڑتے اوران کودی کھے کروہ بھی رونے لگ جاتے۔ پھر علی بن بہل تے المدئی معلیٰ بیان سے بے ماختہ بدالفاظ جاری ہوجاتے:

''اے میرے سردار! کاش مید میرے شعور میں آچکا ہوتا کہ تو کب تک مجھے
اس جس (یعنی دنیا کے قید خانے) میں رکھے گا۔اے میرے مولا! مجھے اپنے
الجھے وعدہ (جنت یا دیدار) کی طرف بلا کرلے جا۔اور تو بخوبی آگاہ ہے کہ
کس شوق نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میری روح تک کوجھنچھوڑ ڈالا
ہے اور مجھے از حد چوکنا بنا دیا ہے۔ ہائے! اتنا طویل عرصة انتظار!''
میر کہ دوہ کافی عرصه تک بے ہوش پڑے دہتے ، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ جاتا تو
وہ اُٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتے۔

ك معاذبن حارث رضى الله عنه يزهي آب الل صفه عن عقر

ت عالبًا اس كے بعد كى وہ روايت ہے جو خطيب متلفظيد نے اپنى كتاب تاريخ بغداد جلد نمبراا كے صفحہ منبر ٢٢٩ ميں اورابن تجر متلفظ نے نے اپنى كتاب كے صفح نمبر ٣٣٩ جلد نمبر كا من نقل كى ہے۔

٢- حارث بن عمير البصرى معداليطيه صح كوفت فرمايا كرتے تھے:

"اے میرے آقا بی اس حالت میں صبح کر رہا ہوں کہ میری جان، میری روح اور میرا دل آپ کی محبت پر برابر اصرار کر دہے ہیں اور یہ آپ کی ملاقات کا شرف ملاقات کا شرف مختنے کے لئے اپنے پاس بلا لیجے قبل اس کے کہ رات کی تاریکی (مجھے) آگھرے "۔

جب شام ڈھلتی تو بھی آپ ای قتم کے کلمات دُہراتے اور ساٹھ سال تک آپ کا یمی وظیفہ رہا۔

### ويدار البي كاشوق ركضے والوں كے اوصاف واحوال

دیدارِ الهی کامشاق دنیا کی ہرشئے سے نفورو بیزار رہتا ہے، جتی کہ اس دنیا میں وہ لحمہ کھر کے لئے بھی جینانہیں چاہتا۔ وہ دنیا کوچھوڑ کرموت سے بیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مدت العرابھی سے ختم ہوجائے۔ مشاق الهی کی نشانی سے ہے کہ وہ مخلوقات سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ گوشئہ تنہائی میں رہنا اسے بہت پسند ہے وہ (ملاقات الهی کے لئے) بڑا بیقرار اور بے چین رہتا ہے۔ وہ ذکرِ خدا میں مستغرق رہتا ہے اور یہی اس کی راحت کا حقیقی سامان بھی ہے، یہاں تک کہ دید الهی کے شغف واشتیاق میں (پیش آنے والے) حزن و ملال ، دُکھاور شکینی الم سے اس کا نازک آئیند دل ٹوٹ جاتا ہے۔

ایک مدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اَنَا عِنُدَ الْمُنْكَسِرةِ قُلُو بُهُمُ٥

"ميراڻھكانه، نوٹے ہوئے ( دُكھی) دل ہيں"

مشاقِ الٰہی کے خیالات بڑے پا کیزہ ہوتے ہیں۔اس کا جذبہ الفت واُنس کخطہ بہ لخطہ بڑھتا چلا جاتا ہےاور جب اس کے دل میں خدائے محبوب سے ملا قات کرنے کی آرز و پنپتی ہے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں ساتا۔ اور جب وہ اپنی کسی آرزو کی تکمیل ہوتے وہا ہے ہوا سے معثوق (خدا) کے دیسے ہوا س پرتحیر اور تو مشل کے آٹار غالب آجاتے ہیں۔ وہ اپنے معثوق (خدا) کے علاوہ دنیا کی ہرشے کی لذت کو بھول جاتا ہے۔ ہاں! اس کے فوراً بعداً س پرخوف طاری ہو جاتا ہے ہیا اس کے فوراً بعداً س پرخوف طاری ہو جاتا ہے ہیا تاہے ہیا ہوتا ہے کہ مباداوہ وصال البی سے محروم رہ جائے۔ اس مید بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہیں اس کا تعلق اپنے مجبوب سے ٹوٹ نہ جائے۔ اور مبادا کوئی شئے اس کے اور اس کے موب سے دوک دے۔ اسے یہ بھی خدشہ رہتا ہے کہ دارائحن (ونیا) میں اسے کوئی حادثہ پیش ند آجائے جس سے اس کے شہر وروز اسے طویل ہو جائیں کہ وہ اپنے مولا کی رضا کے مطابق میچے وسالم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انقال نہ کرسکے۔ یہ ہیں مشا قانِ البی کے چنداوصاف واحوال جنسیں دوسری دنیا کی طرف انقال نہ کرسکے۔ یہ ہیں مشا قانِ البی کے چنداوصاف واحوال جنسیں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

しているとうないというではからはしませんできるとうでき

# مقامأنس

## اللہ کے اُنس اور اس کے ذکر و تقرب کے اُنس میں صدق کا حصہ

はこうちゅうしょきといれているとうしていると

ايكدانا كاقول ب:

"الله كا أنس، اس كے شوق سے زیادہ لذت بخش اور رقت آفري ہوتا ہے كوں كہ الله اور اس كے مشاق كے درميان اس كے شوق كے سبب ايك خفيف سافاصلد رہ جاتا ہے مگر أنس ايك ايسامقام ہے جو مشاق كو الله كے اور بھى قريب پہنچاديتا ہے "۔

جیبا کہ نبی کریم علیہ الصلو ہوائتسلیم سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ جب حضرت جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام حضورت الدعلیہ وہ آلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے ہو اُنہوں نے آپ سے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے بعد اُنہوں نے احسان کی بابت دریا فت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا:

''آحسان آیہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی اس یقین محکم کے ساتھ عبادت (اطاعت) کرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے۔ (اگر تیرانصوراس قدر پختہ نہیں) تو پھر یہ یقین کرلے کہ اللہ تعالیٰ تو تخفے دیکھ رہاہے''۔

جبرئیل علیہ السلام نے آپ کے اس قول کی تقیدیق وتصویب فر مائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصرت عبد اللہ بن عمرؓ ہے بھی فر مایا تھا: ''اللہ کی عبادت (اطاعت) اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہاہے۔ ورنہ (کم از کم) اتنا ضرورایمان رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرورد کھے رہاہے''۔

اس روایت میں حضور اکرم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے عمر رضی الله عنه کے بیٹے کو الله تعالی کے قرب اوراس کے سامنے قیام کرنے (یامنازل قرب طے کرنے میں استقامت) کی تلقین فرمائی ہے اور قرب ایز دی کے معانی اور آ دابِ تقرب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قُرُ بِ الْہی کے ذریعے ہرمقام میں حقائق الامور کا انکشاف ہوتا ہے، اگر ایک شخص مقام خوف میں ہے تو وہ قرب الی پالینے کے باوجود کوئی خوف ضرور محسوں کرتا رہے گا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہاہے اور جس شخص کو مقام محبت حاصل ہے، اُسے قرب اللی کے حقائق کے ذریعے خوشی ،معرفت اور راحت ارزاں ہوگی ، جبہ ، کہ وہ اس بات پرایمان بھی رکھتا ہو کہ اللہ اُسے دیکھ رہا ہے۔اس کے علاوہ وہ رضائے الہی اور قرب ایز دی کی طلب میں مسلسل تگ ودوکرر ہاہوتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کامشاہدہ کرتارہے کہ اس کا بندہ اس کی قربت اور غایت درجہ محبت کی تحصیل کے ارادہ ہے کس طرح رغبت کے ساتھ متواتر دوڑ دھوپ میں لگاہے، یہاں تک کہاس کا سانس بھی پھول گیا، نیز صبر کرنے والا آ دمی جب اللہ کے لئے ،مصیبت و آ ز مائش کے وقت ، اُخروی ثواب کے ماسوا،قرب اللی کی اُمید میں مزید کافی تکالیف برداشت کرتا ہے تو اس پرصبر کرنا اور دُ کھ برداشت کرنا آسان تر ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کا پیفر مان بن چکا ہے: الدان المان المان کے اللہ

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِوِيُنَ0 (الِقره:۱۵۳) ''بیثک الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اوراسے میبھی یا دہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَ اصُبِرُ لِحُکْم رَبِّکَ فَاِنَّکَ بِاَعْیُنِنَا0 (الطّور:۳۸) ''اوراے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر مظہرے رہیں کہ بیشک آپ ہماری نگہداشت میں ہیں''۔

ای طرح ہرمقام کا آ دمی اپنے تقرب الی اللہ کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام ترخو بیاں یقین کے ثمرات ونتائج ہیں،اوران خوبیوں کے مالک ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جاسکتی ہے کہ وہی واصل باللہ ہوکر اپنے اصل مرجع کو لوٹیں گے۔

لیکن عام لوگ ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ اللہ کے اوامر ونواہی پرحتی المقدور عمل کرتے ہیں گران کے اعمال عقائداوا فکار کی معیوب چیزوں کی آلائش میں تھوڑے ہوتے ہیں اسی لئے یہ فان حقیقت سے محروم رہتے ہیں۔

صدقِ أنس كى دليل مين ذيل كاوا قعة خصوصى نوعيت كاحامل سے:

عروہ بن زبیرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ فرما اللہ عنہ اللہ فرما اللہ عنہ اللہ فرما کی طرف اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ آپ اس وقت طواف بیت اللہ فرما رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام تو وصول کر لیا مگر نہ ہاں کی اور نہ بی نکاح سے انکار فرمایا:

فرمایا۔ اس کے بعد ان کی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا:

"آپ نے میر سے ساتھ اس وقت بات کی جب کہ میں مصروف طواف تھا، اور ہم دورانِ طواف میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آئھوں کے سامنے ہے (اس لئے میں نے بیغام وصول کرلیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا) گویا اللہ سے مجت رکھنے والا شخص اُس چیز کو پیغام وصول کرلیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا) گویا اللہ سے مجت رکھنے والا شخص اُس چیز کو بیغنے کا مشتاتی ہوتا ہے جس کا اشتیاتی اس کے مجوب (اللہ) کوبھی ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ الوحد بن زیدالبصر ی مقتلینیا نے ابوعاصم منی مثانی رضی اللہ عند ہے ہوئی ہیں ہے کہ حضرت عبداللہ الوحد بن زیدالبصر کی مقتلینیا ہے ہوئی میں اللہ عند نے کہا،''استیاق ہمیشہ اُس چیز کا ہوتا ہے جونظر سے غائب ہواور جب غائب چیز سامنے آجائے تو پھراشتیاق کس کا؟'' یہ س کر،عبدالواحد مقتلینیا یہ فرمانے لگے'' آج سے سامنے آجائے تو پھراشتیاق کس کا؟'' یہ س کر،عبدالواحد مقتلینیا یہ فرمانے لگے'' آج سے سامنے آجائے تو پھراشتیاق کس کا؟'' یہ س کر،عبدالواحد مقتلینیا ہے فرمانے لگے'' آج سے سامنے آجائے تو پھراشتیاق کس کا؟'' یہ س کر،عبدالواحد مقتلینیا ہے فرمانے لگے۔'آ

www.maktabah.org

میں نے بھی اشتیاق کوخیر بادکہا''۔

داؤدطائی جدالتکلید راهطریقت کے امام تھ آپ ایک روایت میں فرماتے ہیں: ''اشتیاق اس کا ہوتا ہے جونظر مے فنی ہو''۔

اس قول کی تائیدایک اورعارف کے قول سے بھی ہوتی ہے، عارفوں اورصوفیوں کے مندرجہ بالا اقوال قرب اللی کے سبب حاصل ہونے والی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، گویاوہ ہیشہ خدا تعالیٰ کی معیت میں رہتے تھے اور جب انہیں شاہد کی معیت حاصل ہو چکی تو اللہ ان سے یوشیدہ کہاں رہے گا؟

اور بیا قوال سابقه اس حقیقت کے ترجمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ساتھ اُنس رکھنے والوں پرسکون واطمینان اور رحت وراحت کا فیضان عام کر دیتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھروہ کس طرح قرب الٰہی کی معراج حاصل کر گئے بعنی خداسے واصل ہو گئے؟

الله کواپنا مقصودِ حقیقی سمجھنے والے اور اس کے دامن تقرب میں پناہ ڈھونڈ ھنے والے شخص کے دل میں ذکر خدا اور اس کے قرب کی خواہش وجد کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ کسی مقام پر بھی لمحہ بھر کے لئے اپنی وجدانی کیفیت کومفقو دنہیں پا تا۔ الله تعالی دوسری تمام چیزوں کی نسبت اسے اپنے قرب میں زیادہ رکھتا ہے لیکن بیآ خری کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ قربت الہی کے نور سے اس کا دل بھر گیا ہو۔ وہ اشیاء کا، مشاہدہ کرتا ہے تو قرب اللی کے نور سے ان کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔

ال مضمون کی ایک روایت عامر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ''میں جب بھی کسی شئے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے الله تعالیٰ کی ذات اس شئے کی نسبت زیادہ قریب نظر آتی ہے''۔

متأنس بالله (الله سے اُنس كاشوق ركھنے والا) دنيا اور تمام ديگر مخلوقات سے اپنا تعلق توڑليتا ہے، عليحدگي اور تنہائي كے گوشے ميں پناه لينا پسند كرتا ہے۔ گھر تاريك ہوتو اسے جراغ كي ضرورت نہيں ہوتى بلكہ وہ اپنے گھركا دروازہ چوپٹ كھول كراس پر پردہ لاكا

www.maktabah.org

دیتا ہے۔قلب کو تنہائی کی مثل کراتا ہے،اور حقیقی مالک کی محبت میں اس کوضم کرنے کیلئے مخنت كرتا ہے آخرِ كاروہ الله كا انيس (محبّ عاشق) ہو جاتا ہے۔ وہ الله كى بارگاہ ميں مناجات کرنے کے بعد بڑائمروراور فرحت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے ان دوستوں کے نثر سے بالکل محفوظ ہوجاتا ہے جورات کے سیاہ پردے میں جھپ کر چوروں کی طرح آتے ہیں اور خلوت کی لذتوں کو گھٹا دیتے ہیں۔ تُو اسے دورانِ نماز میں طلوع آ فاب کے سبب متوحش بھی دیکھے گا اور تومحسوں کرے گا کہ لوگوں سے ال کراس کی طبیعت بوجھل ہوجائے گی اور بیزاری کا اظہار بھی کرے گا۔لوگوں کے ساتھ ملنا اور اُٹھنا بیٹھنا اس پر ایسے بوجھ ڈالٹا ہے جیے صحت نادال طبیعت برگرال گزرتی ہے اور اس میں اس بندہ کا سراسر نقصان ہوتا ہے رات کے آنے پرتمام لوگ میٹھی نیندسوجاتے ہیں ہرطرف خاموثی چھاجاتی ہے،اشیاء کے حواس پرسکون طاری ہوجا تا ہے لیکن اس بندہ کے دل میں غم واندوہ کی ایک شورش بیا ہوگی۔ تنہائی اس کے غموں کو بھرے ہوئے طوفان کی طرح بے قابو بنا رہی ہوگی ، اس کا سانس پھولتا چلا جائے گا۔ گریہ وزاری کے سبب اس کی پیکی بندھ جائے گی وہ اپنی تمناؤں اور خواہشوں کی تنکیل جاہے گا اور جو الطاف اور اشارات روحانی غذا کے طور پر اس کو مرحمت ہوئے تھے وہ دوبارہ ان کی طمع کرے گا اور وہ ایک حد تک اینے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گااوراس کے چندا کیے ار مان بھی پورے ہوجا کیں گے۔

جن مقامات پر عام سالکین گھبراجاتے ہیں، مستانس باللہ ان مقامات پر پہنچ کر بالکل امن کی حالت میں رہتا ہے اس کے نزد کیک آبادی دو برانہ کیساں ہیں، زر خیز اور بنجر علاقے مساوی، اور جلوت و خلوت (اجتاعیت وانفرادیت) دونوں کی حالتیں برابر ہوتی ہیں کیونکہ اب اس پر قرب الہی کی نورانیت غالب آ چکی ہوتی ہے۔اللہ کے ذکر کی شیرینی و حلاوت اس کے رگ و پاور دل و د ماغ میں ساری و جاری ہے، لہذا غلبہ کیفِ قرب اور حلاوت ذکر الہی کے سبب اس کے ظاہری و باطنی عوارض مغلوب رہیں گے۔

یہ ہے مقام اُنس کا ظاہری پہلوجے الفاظ کے خاکہ میں اُتار ناممکن تھا۔ اکثر باتیں ہم

نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ ان کا تعلق کتابوں سے نہیں وہ تو ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جوان کے قابل ہوں اور اللہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

ا صدق اوراس كى شرح كے متعلق تفصيل يو چھنے والے (ابوسعيدخراز) ؟ آپ جان لیں کہ میں نے آ بے کے سامنے جو کھے بیان کیا ہے بیصبر،صدق اور اخلاص کے ظاہر ہی ہے متعلق تھا۔ان سے نا واقفیت برتنا اور انہیں عمل میں نہ لا نا بڑا نقصان دہ ہے اور جومرید راہ ہدایت پر چلنے کامتمنی ہے اس پرخصوصی طور سے بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی واقفیت حاصل کرے اور انہیں اپنامعمول بنائے لیعف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری علم اور عمل کی قوت و تو فیق مل جاتی ہے۔ جب کو کی شخص این علم عمل پراپنی صداقت کی مہر شبت کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت اور اپنے عمل کا تو اب بھم پہنچتا ہے اور بیاس کے لئے الله کی طرف سے خیر کثیر ہے۔ بعض لوگ ندکورہ بالا واقعات اور مقامات میں این عمل کی سچائی پیش کرتے ہیں جس کے سبب انہیں جلداس دنیامیں ایک بلندمقام ولایت عطا ہوجا تا ہےاورانہیںمعرفت الہیمیں بڑا اُونچا درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔وہ رحمت وراحت اور نعمت ومعرفت البيد كےعلاوہ قرب البى كےحصول ميں كامياب ہوتے ہيں اور انبيس بزرگى كے اس مقام تک پہنچادیا جاتا ہے جس کی توصیف وتشریح احاطہ قلم سے باہر ہے۔

ایک عارف کا قول ہے:

''اللّٰہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ہزرگی کا ایبا مقام عطا فرما تا ہے جس کی خبر *سی کو* نہیں ہوتی ،ندد نیامیں نہ آخرت میں''۔

چنانچ ارشادِ باری تعالی ہے: فَلا تَعْلَمُ نَفُسْ مَّا أُخُفِى لَهُمُ مِّنُ قُرَّةِ اَعُيُنِ ٥ (البحده: ١٥) "توكى كومعلوم بيس جوأن كے ليے آتھوں كی شنڈک پوشيده رکھی گئ ہے" مديث شريف مين آتا عكه:

"ان نیک لوگوں کوالی الی معتوں سے مالا مال کیا جائے گا جو کس آ نکھنے

دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سی ہوں گی اور ندان کے بارے میں کسی (آ دی کے) دل پرکوئی خیال ہی گزراہوگا''۔ ا

ای طرح برآ دی کواس کے مرتبہ کے لحاظ سے نواز اجاتا ہے اور نواز اجائے گا۔

بعض اولیاء الله کوخداکی طرف سے نہ ختم ہونے ولا ثواب اور جنت کی نعمیں ہی حاصل ہوں گی اور بعض کو قرب اللهی ، فراوانی احسان اوراس کی طرف دیکھنے کا شرف حاصل ہوگا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں:

"ابل جنت میں سب سے ادنی درجہ اس کا ہے جسے اپنی بادشاہی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھنے کیلئے دو ہزارسال کا عرصہ در کار ہوگا"۔

بعض صلحاء وجه الله كا ديدارايك دن مين دوباركريں گے۔ بيكہنا كەمختلف احوال وصفات كے حامل اولياء وصلحاء قيامت مين مساوى المرتبہ ہوں گے اور وہ دنيا ميں بھى ہم مرتبہ تضخوا علمی لحاظ سے، ایک حماقت ہے، كيونكه فرمان ايز دى ہے۔

وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعُضٍ ٥ (بن ارائل ٥٥٠)

"اورب شك بم في بعض بنيول كوبعض بنيول برفضيات دى"-

انبیاء کوتمام مخلوقات پرجوشرف وتفظیل حاصل ہے آنبیں خدائی علم اور معرفت الہیک بنا پر ہے۔ تفاوت درجات کے لحاظ سے صالح آ دمی دنیاو آ خرت دونوں میں ایک دوسر سے سے مختلف ہوں گے، اللہ ہمارا حامی وناصر ہو۔

## متأنس بالله كاحوال باطنيكاذكر

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں! میں نے اُس عارف ربانی سے عنوان بالا کے ضمن میں یہ سوال کیا، ''کیا بندہ پر بھی یہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس میں اسے صدق کی مزید طلب نہیں رہتی اور اس سے اعمال کی زحمت، اخلاص کا بوجھاور صبر کی کوفت ساقط ہوجاتی ہے؟ اور لے دیکھوریاض الصالحین صفحہ ۲۱۷،۲۱۸،۲۱۷

www.maktabah.org

کیادہ صدق کواپنامعمول بنالیتا ہے یہاں تک کدائے، مشغولیت فکروذ کراور برداشتِ رنج و الم کے بغیر بی وہ سب مقامات حاصل ہوجاتے ہیں جن کا ذکر آپ نے فرمایا ہے'۔ اس عارف نے جواب دیا: ہاں! کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں بیالفاظ مائے جاتے ہیں کہ:

''جنت مکر دہات کے پر دہ میں چھپا دی گئی ہے اور دوزخ شہوات میں پوشیدہ رکھی گئی ہے''

ایکمشهورمقوله کےالفاظ ہیں:

"سچائى وزنى اورخوشگوار موتى ہے اور جھوٹ بے وزن اور نا گوار ہوتا كنے"-

دنیائے فانی کی محبت، اس کی آسائش وخوشحالی کی اُلفت، اتباع می اوراس پر کماحقہ عمل کرنا نیز صدق واخلاص کو ہاتھ سے نہ جانے دینا ایسے رہتے ہیں جن ہیں نفس انسانی عجیب طرح سے جکڑ اہوا ہے۔ اور بیساراڈ رامنفس کی پیند کے خلاف ہے۔ سوجب بندہ کو اللہ کی ذات سے عقل بصیرت کا نورعطا ہوتا ہے اوروہ بھانپ جاتا ہے کہ دارِفنا کوچھوڑ کرائسی عظیم مقصد کی دعوت پر لبیک کہنی چاہئے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور دل میں عظیم مقصد کی دعوت پر لبیک کہنی چاہئے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور دل میں آخرت کی رغبت و محبت اور اس کا شوق بھی وافر مقدار میں ہونا چاہئے تو اس کے بعد وہ صدق کے رائے پر چلنے کے لئے ہر تیم کی ناگوار تکالیف ومصائب برداشت کر لیتا ہے۔ وہ اپنا نفس کورنے ومحن کا عادی بنا دیتا ہے اور اللہ کے سواکسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندہ کے صدق ، خلوص اور اعمال صالح کوشرف قبولیت عطافر ماتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کی نظروں میں محبوب ہوجاتا ہے۔ منقبض طبیعت ہوتو اس میں انبساط کی خوشبولہک اُٹھتی

ك رياض الصالحين صفي ١٢ حديث نمبر ٢ باب المجاهده

ے حسن بن علی رضی اللہ عنهما کی روایت میں بیالفاظ ہیں فیان المصِدُق طُمَانِیُنَةَ وَالْکِدُبُ رِیْبَةٌ السِيدِي اب بيعرب کی مشہور ضرب المثل بن چکی ہے (ریاض الصالحین: باب الصدق حدیث نمبر ۲ صفحہ ۳۹ مطبوعة سہیل اکیڈی لاہور)

ہے، خدائے قد وں اس پراپے لطف و کرم کے ہُن برسا تا ہے اور اس کی تمام تر مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشونت نری اور شفقت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی خشونت نری اور شفقت میں بدل جاتی ہے۔ اب وہ با سانی رات کو قیام کر سکے گا اور اللہ کے ہاں مناجات کرنے اور خلوت میں اس کے حضور اس کی خدمت کے فرائض انجام دینے کا تمرہ اسے یہ ملے گا کہ وہ ظاہری روحانی کوفت جھلنے کے بعد سکون وخوشحالی پالے گا۔ گری کے دنوں کے روز ہاور بیاس کی شدت اسے تنگ نہ کرے گی کیونکہ اُسے وہ جام شیریں پلا دیا جاتا ہے دور ہاری کی شدت اسے تنگ نہ کرے گی کیونکہ اُسے وہ جام شیریں پلا دیا جاتا ہے جس کی اسے مدتوں سے طلب بھی ، یعنی خدا کی خاص مہر بانی اور کرم گستری۔ نیز ہرمقام پر بندہ کے اخلاق و عادات میں نری اور انچی خاصی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ تائید بندہ کے اخلاق و عادات میں نری اور انچی خاصی تبدیلی کو فائی اور ابدی روح پرسکون بندہ کے اخلاق و عادات میں نری اور انجی خاصی تبدیلی کو فائی اور ابدی روح پرسکون اور ساکت و صامت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتا ہے اور وہ اس نور سے مالوف و مانوس ہو کرحرص وہوا سے ظاہراً و باطناً پاک و صاف ہو جاتا ہے اور وہ اس نور سے مالوف و مانوس ہو کرحرص وہوا سے ظاہراً و باطناً پاک و صاف ہو جاتا ہے اس کے قلب کی ساری تیرگی چھٹ جاتی ہے۔

یہ ہے صدق کا دہ کیف جودل پرطاری ہوتا ہے،اس کیف کے ذریعہ سے صدق کے تمام ترکوائف وصفات بندہ کے دل میں یوں رہے بس جاتے ہیں گویا یہ اسے طبع زاد ملے تھے اور اب انہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا آ دمی اچھا نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اسے کسی اور طرف سے تسکین فراہم نہیں ہوتی جو اس کو قانع بنا سکے (اس لئے وہ صدق کے ندکورہ بالا احوال و صفات کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اور دنیاوی حشمت کے طبرگارا س کے لائح بیم کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اور دنیاوی حشمت کے طبرگارا س کے لائح بیم کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اور دنیاوی حشمت کے طبرگارا س کے لائح بیم کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اور دنیاوی حشمت کے اللہ گارا س کے لائح بیم کی کوشش کی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندہ سالک کواپی حفاظت میں لے لیتا ہے۔اس کے دشمنوں (شیطان) کے مکر وفریب ازخود کمزور وضعیف پڑجاتے ہیں اور ان کی تمام تر کوششیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ان کے ہتھیار (وساوس وخطرات اور خوشامہ) بھی صدق کے اس سالک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ وساوس وخطرات کے بیچھے باطل واہمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سالک جب بزرگانِ سلف کے اخلاق ووظا نف کواپنے لائحیُ عمل میں داخل کرلیتا ہے تو اس کانفس منقاد ومطیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَثُهُ م بِالسُّوْءِ إِلَّامَا رَحِمَ رَبِّيُ ط ٥ (يون : ٥٣) " . إِنَّ النَّفُ مِن وَبِالْ كابراتكم دي والاج مرجس پرميرارب رم كرك

ابنیاء علیم السلام اورصدیقین کے نفوس پراللہ کی رحمت کا سایداوراس کی حفاظت کا پہرہ لگار ہتا ہے۔ اسی طرح ہرموس پراللہ کی رحمت وحفاظت اس کے ایمان کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ کوصدق کی منزلوں میں زیادہ پریشان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اعمال اس کی جان پر ہو جھ ہوتے ہیں۔ فی الحقیقت موس صدق کیش، صدق پر بطریق احس عمل کرتا ہے بلکہ بغیر مشقت اُٹھائے وہ صدق کی منازل بدستور طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یوں کہنے کہ صدق ہی اس کے لئے تمام تر نعتوں کا خزانہ لا زوال اور روحانی غذا کا ابدی سوتا ہے۔ اگر یومنزل صدق کو چھوڑ دی تو وحشت میں گرفتار ہوجائے گا اور یقینا وہ صدق کو مفقود پاکر گھرا اُٹھے گا۔ گویا صدق اور اس کے صفات، بندہ صدق شعار کی عادت عمد ق خورہ ہیں۔ مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:

شارايس شوابدموجودي مثلاً ارشادبارى تعالى ب: وَاللَّذِيُنَ جَساهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيُنَ٥ (التَكبوت: ٢٩)

''اور وہ لوگ جنھوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گےاور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اور یہ بھی فرمان ہے:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ

الَّـذِى ارُتَـضٰى لَهُمُ وَلَيُبَّدِ لَنَّهُمُ مِّنُ ٢ بَـعُـدِ خَوُ فِهِمُ اَمُنَّا ﴿ يَـعُبُدُونَنِى كَايُشُوكُونَ بِي شَيْئًا٥ (الور:٥٥)

''اللہ نے وعدہ فرمایا اُن لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جوان سے پہلے تھے اور مضبوط کردے گا ان کے لیے ان کا وہ دین جے اللہ نے ان کے لیے بند فرمایا اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک ندھ ہرائیں گے'۔

مزيدارشاد البي ب:

وَنُـرِيُـدُ اَنُ نَّــمُـنَّ عَلَى الَّذِيُنَ اسُتُصُعِفُوا فِى الْاَرُضِ وَنَجُعَلَهُمُ اَثِمَّةً وَّ نَجُعَلَهُمُ الُورِثِيُنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِى الْآرُضِ٥ (القَّصَى:٣:٥)

"اورہم چاہتے تھے کہ احسان فر مائیں ان لوگوں پر جوزین میں کمزور کردیے گئے اورہم انہیں پیشوا بنائیں اورانہی کووارث کردیں'۔

الله ياك پر فرماتے بين:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اَئِمَّةً يَّهُدُونَ بِاَمُونَا لَمَّا صَبَرُوُا ٥ (البحده:٢٣) ''اورہم نے ان میں سے پچھامام بنائے کہوہ ہمارے علم سے ہدایت کرتے

رہے جب کدانہوں نے صبر کیا''

''ہم نے نفوس بشریہ کے مجاہدہ وریاضت کا طریق کارمقرر کرنا چاہا تو ہم نے انہیں صدق پر کماھے عمل کرنے کی تلقین ک''۔

اس کے بعد بندہ کومعرفتِ الہیماصل ہوجاتی ہے ( یعنی بعدازصدق) اوراحادیث نے اس تفسیر کی اکثر مقامات پرتائید کی ہے۔مثلاً ا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ طلک آفسیر میں فرماتے ہیں کہ طاحشیہ زبان میں یَاد جُلُ!
اے مردے معنی میں بولا جاتا ہے اور' آنُدوَ لُدَا اِلَیْکَ القُوْآنَ لِتَشْقَلَی، میں لِتَشْقَلَی کا مطلب بیان کرتے ہیں 'آئی لِنتُ عِنی بِه، '' اے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن آپ براس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھا کیں' کی تفییر میں آپ فرماتے ہیں یہاں لِتَشْقَلَی سے مراد ہے تکلیف وزحمت اُٹھانا۔ کیا آپنہیں جانے کے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب راتوں کوشکر خداوندی میں طویل قیام کرنے شروع کردیے تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہوجاتے تے ؟۔ اس آیت میں (اور سورہ مزل کی ابتدائی آبات میں) اللہ تعالیٰ نے آپ کوفل عبادت میں تخفیف کا تھم دیا۔

۲ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مہینہ مہینہ یااس سے پچھ دن اُوپر تک عارح اللہ اللہ عارح اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے۔ لـ

سر روایات میں آیا ہے کہ آغازِ تملیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشنوں کے خطرہ سے محفوظ رہنے کے خطرہ کے اس کے اس کے ساتھ ایک پہرے دارر کھتے تھے الیکن جب بیر آیت نازل ہوئی:

وَاللَّهُ يَعُضِمُكَ مِنَ النَّاسِ (١٤،٥/١)

"اورالله تمهاري نگهباني كرے گالوگول سے"

تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہرہ ہٹا دیا تا کہ قولِ الہٰی کی عملاً تصدیق ہوسکے۔ آپ نے فرمانِ الہٰی پراعتاد کیا اور آپ کوفوراً سکون قلب مل گیا۔ اس طرح مومنوں کو بھی ضعفِ ایمان کے بعدیقین کا درجہ عطام و جاتا ہے۔

۳۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوساتھ لے کرغایہ توریس جانا اور راستہ بدل کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جانا ،غیر موافق حالات کے سبب تھا جو اللہ کی طرف ہے آپ کی آ زمائش کے لئے پیدا ہوئے تھے۔اس وقت آپ صبر ومجاہدہ میں تھے ، بعدازاں جب آپ مدینہ میں بنچے کچھ عرصہ بعد قریش مکہ مقام اُحد پر آپ مل سے ، بعدازاں جب آپ مدینہ میں بنچے کچھ عرصہ بعد قریش مکہ مقام اُحد پر آپ مل سے ، بعدازاں جب آپ مدینہ میں بنچے کچھ عرصہ بعد قریش مکہ مقام اُحد پر آپ مل سے ، بعدازاں جب آپ مدینہ میں بنچے کچھ عرصہ بعد قریش مکہ مقام اُحد پر آپ میں سے ، بعدازاں جب آپ مدینہ میں بنچے کھی عرصہ بعد میں بنچے کہ موسل میں ہوئے ہے ۔

صلی الله علیه وآله وسلم سے نبرد آزما ہوئے۔آپ کے متعدد اصحاب شہید ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے دندانِ مبارک بھی ٹوٹ گئے اور چبر کا نورخون آلود ہو گیا۔

راہ حق میں کامیا بی حاصل کرنے کی غرض سے تدبیرا ختیار کرنا سنت نبوی ہے چنا نچہ مسلمانوں کے لئے بھی ضروری تھرا کہ وہ محنت اور جاں فشانی سے حالات کا ڈٹ کرمقابلہ کرتے رہیں۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم اپنے صحاب رضی الله عنهم سمیت کلمه تبلیل لا إلله والا الله کا ورد کرتے ہوئے مدینہ سے خلاے قربانی کے جانور عمرہ کی غرض سے ساتھ لے گئے، مگر قریش مکہ نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکا، مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوگئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے مقام حدیبیہ پرفروکش ہوجانے کومناسب خیال کیا اور پھر (صلح حدیبیہ کے بعد) حرم میں داخل ہوئے بغیر واپس مکہ چلے گئے۔

کھردیکھیں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی آ زمائش کا سلسلہ کس طرح ختم ہونے کو آ تا ہے، آپ بتائید اللی کس شان وشوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں! یہاں کے جولوگ مقابلہ میں اُترے آئیس قتل کر دیا اور بعد میں جسے چاہا معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور پورا مکہ فتح ہوگیا۔ اللہ تعالی نے سورۃ الفتح کا آغازان الفاظ سے فرمایا:

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَحُّرَ ٥ (الْتَحَارَ)

'' بِشك بم نے آپ كوروش فتح عطافر مائى تاكداللد آپ كيلئے معاف فرما دے آپ كا گھاور چھلے فلاف أولى سب كام''

۵۔ ابد کیفئے حضرت موی علیہ السلام کتے عظیم المرتبت نی ہوگزرے ہیں۔ آپ کوجن بری بری بری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ذراان کو بھی ایک نظر دکھے لیجئے۔ آپ اپنی والدہ کے بطن سے تولد پذیر ہوئے ہی تھے کہ فرعون نے تمام نومولودلڑ کے اورلڑ کیوں کے قبل کا حکم نا فذکر

دیا تا کداس کے فرعونی افتد ارکے زوال کاسدِ باب ہوجائے گرخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کا یفعل اس کی رعایا پرتو ایک زبردست عذاب بن گیا (اور اللہ نے موکیٰ علیہ السلام) کو محفوظ و مصوَ ن رکھا۔ پھر اللہ کے فرمان کے مطابق موکیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے تو آنہیں خداکی طرف سے میدوجی ہوئی:

فَأَصُبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ٥ (القمس:١٨)

"توضیح کی اس شهریس ڈرتے ڈرتے اس انظار میں کہ کیا ہوتا ہے"۔

إِنَّ الْمَلَايَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيُنَ ( القمص: ٢٠)

"بے شک دربار والے آپ کے قل کا مشورہ کررہے ہیں تو نکل جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں"

مویٰ علیہ السلام اس اشارہ البی کے مطابق شہرے نکلے مگر ڈرتے ڈرتے اور اس وقت آپ کی زبان پر پیکلمات جاری تھے:

قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥ (القصص:٢١)

"اے میرے دب مجھے ستمگاروں سے بچالے"

اے صاحب ارادت! اللہ کی جانب سے بزرگ مقام کے طلبگار! باوجود اپنی کوتاہیوں اورخطاؤں کے مجھے یہ علم نہیں ہے کہ موی علیہ السلام کواس وقت تک اپنی رفیقہ حیات بھی نہ ملی جب تک آپ نے بکریاں نہیں چرالیں اور حضرت شعیب علیہ السلام (شخ کمیر) کی دس سال تک خدمت نہیں کرلی۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کومنصب رسالت سے سرفراز فرمایا، شرف ہمکلا می سے بھی نواز ااورا پنی بر ہاں کوآپ پر واضح کردیا، اور اللہ تعالی نے موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو نا طب کرتے ہوئے اور اللہ تعالی نے موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو نا طب کرتے ہوئے اور اللہ کرکی حوصلہ افرائی میں یوں فرمایا:

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ ٱسْمَعُ وَٱراى٥ (لا:٣١)

"فرمایا ندیشه نه کرومین تمهارے ساتھ مول سنتااورد مکھا"

الله تعالی نے جب ان دونوں نبیوں کو کا تھنے کا آ (تم دونوں مت ڈرو) کے جملے سے خطاب فر مایا تو کیا واقعی وہ دونوں اپنی قوم سے ہراساں تھے؟ کیا الله تعالی نے ان دونوں کے خطاب فر مایا تو کیا واقعی وہ دونوں اپنی قوم سے ہراساں تھے؟ کیا الله تعالی نے مام کرو کے عصاء (اور ید بیضاوغیرہ) کا معجزہ فلا ہر نہ کیا تھا؟ جس سے جادوگروں کے تمام کرو فریب کھل کہ سامنے آگئے، آخر ان دونوں نبیوں علیم السلام نے فرعونی ساحروں اور لشکروں کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے موئی علیہ الصلاق والسلام کو دشمنوں کے مقابلہ میں غلب عطافر مایاحتی کہ آپ کے دشمنوں کو دریائے نیل میں غرق کردیا۔

۲۔ سُنیے ایوسف علیہ السلام کا قصہ۔ جب آپ کو اللہ تعالی نے خبر دی کہ انہیں کویں میں ڈالا جائے گا، کھر انہیں چند کھوٹے درہموں کے بدلے میں فروخت بھی کیا جائے گا، ان کے بھائیوں کو ان سے کوئی رغبت اور تعرض نہ دہے گا تو بیسب آ زمائیش آپ کو جمیلنا پڑیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کوعزیز (مصر) کی بیوی (زلیخا) کے مکروفریب میں لاکر آزمایا گیا اور آپ کئی سالوں تک جیل میں قید رہے کھر دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح یوسف علیہ السلام کواپنے بھائیوں پر غالب کردیا، اور یوسف علیہ السلام پراپنے براہین روشن فرماد کے، انہیں زمین کے خزانوں ( یعنی شاہی خزانوں و بیت المال) کا مالک بنادیا۔

پس اس طرح اللہ تعالی نے دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی آ زمایا اور بیسب کے سب آ زمایا اور بیسب کے سب آ زمائٹوں میں پورے اُٹرے۔ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور چلانے والوں کو اپنا راہنما بنانا پسند کرلیا، اُس کے لئے مندرجہ بالا واقعات بڑے مفیدر ہیں گے۔

ے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ''عمر نے جس راہ کو اختیار کیا، شیطان کا ادھر سے گزر ہی نہیں'' (بدالفاظ دیگر عمر بھی بھی راہ راست سے بھٹک کر شیطانی راستے پر نہ گئے )۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا:

''بیشک شیطان ، عمر (رضی الله عنه) کاچېره دیکھتے ،ی بھاگ جاتا ہے'' حالانکه یمی عمر اسلام لانے سے پہلے لات وعزی کے ذریعے شیطان کی خوشنو دی کے اسباب فراہم کرتے رہے تھے''۔

لیکن اب کوئی شیطان یعنی کا فرونگدیا مشرک آ دمی آ پ کے مقابلہ کی جراُت نہیں کرسکتا ، وہ آپ کودیکھتے ہی راوگریز اختیار کرلے گا۔

دیکھیں! حضرتِ عمر (رضی اللہ عنہ) نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے
آپ کوشرک و کفر کی آلاُنش سے پاک وصاف کرلیا اور خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ الٰہی کی
طرف جھک گئے۔ تو حیدور سالت کی قلبی تصدیق اور لسانی اقر ار کے علاوہ اپنے ظاہری عمل
سے بھی دین حق کوشلیم کرلیا۔ کیا آپ پر دشمن (شیطان) یا کسی باطل چیز (دنیاوی پریشانی یا
وسوسئر شیطانی) کا اثر رہا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔

۸۔ ثابت البنانی هالشایہ (البتوفی ۱۲۳ ہجری) سے روایت ہے کہ وہ بیس سال تک
 قرآن کی نعمتوں سے اس کی تلاوت کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے رہے۔

ایک دانا کا قول ہے:

''ایک ایبا گروہ ہے جو صبر کی تلخیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کی تلخی کو بھول جاتے ہیں اور صبر انہیں شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے''۔

ایک اور حکیم (عقلمند) کاقول ہے:

"ہر نیک کام کرنے سے پہلے (رکاوٹ کے لئے) ایک تمفن مرحلہ پیش آتا ہے۔اگرکوئی آدمی جرائت کر کے اس گھاٹی کومر کر لے تو راحت سے ہمکنار ہو جائے گا۔اور جومصائب کی گھاٹیوں کودیکھتے ہی خوفز دہ ہو گیا،ان کومر کرنے کی کوشش نہ کی توہ وہ اپنے مقام پر ہی رک جائے گا" ( یعنی نہ کر سکنے کے باعث وہ اپنے پہلے روحانی مقام پر ہی اٹکار ہے گا اور اس پر وقوف آجائے گا)۔



## آ زمائش بدقد دِا يمان

میں (ابوسعید خراز معلیٰ اپنے اُس عارف سے پوچھا،''کیا مصائب اور آزمائشوں کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہے؟''۔

وہ عارف فرمانے کے بہاں! امتحانات اور شدائد سے نمٹنا ناگریز ہے۔ ہروہ آ دمی جو اللہ کے نزد کی۔ وفع المرتبت ہے اور معرفت الہیے کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے لئے آزمائش اور مصائب ضروری ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ضحیح حدیث میں روایت ہے کہ آ پ سے بوچھا گیا کہ کون کون سے لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''انبیاءعلیہ السلام، ان کے بعد صلحا اور پھران سے نچلے درجے کے''
اگر بندہ ضعیف الا بمان ہوتو اسے بلکی ہلکی آز ماکشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ سواللہ تعالیٰ
نے انبیاء کیم السلام کوان کی قوت ایمان کے مطابق بہت سے کشون مصائب میں آز مایا۔
بعد میں ان پر کرامت کا نور (بخشتیں) نازل فر مایا (بعنی انبیں تاج بحر یم سے خصوصی طور
پر نوازا) انبیں خبر دی کہ اللہ بی نے انبیں نبوت ورسالت بخشی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر کئ
آز ماکشوں کا بوجھ ڈالا جے اُنہوں نے بھد خوشی اُٹھالیا ، حتی کہ وہ ہر آز ماکش میں اللہ سے
راضی رہے۔ انہوں نے اپنے نور بھیرت سے آز ماکشوں کی اہمیت کو بچھ لیا اور ان میں مبتلا
ہوکر استقامت وصبر کا مظاہرہ کیا ، یہاں تک کہ حضرت حق سے ان کی نصرت وتا ئید ہونے
گی اور جس ثو اب کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فر مایا تھا ، اُس نے اس ثو اب کی رغبت ان
کے دلوں میں ڈال دی۔ وہ صبر میں کامل رہے ، اخلاص کا دامن ان کے ہاتھ سے بھی نہ

چھوٹا۔انہوں نے صبر واستقامت اوراخلاص وصدق کاعملی ثبوت فراہم کیا تب اللہ نے ان
کی قدر کی ،اوران کے مقام کی صدافت پرتمام مخلوقات پر بر ہان ظاہر فرمادی۔ان کے سبب
کتنے ہی لوگوں کو خدائی علم ومعرفت کی توفیق ارزانی ہوئی اور وہ انبیاء کی اقتداء میں اعلی
درجے کے مونین میں شامل ہو گئے ،سکون الہی نے ان کے دلوں کو اپنامسکن بنالیا۔ پھر
مونین کی چندا قسام ہیں۔

مومنين كى اقسام اورمومنين كاتعلق بالله

پہل تم: پہل تم میں ایے مونین کا ذکر آتا ہے جن کی ابتدائی تربیت حفرت حق سے نعمت واحسانات اورخصوصی بخششوں کے ذریعے ہوتی ہے، انہیں انابت الی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ نیکی انہیں محبوب ہوتی ہے، یہ آسانی کے ساتھ اطاعت الٰہی کے فرائض انجام دیتے ہیں، یکی وجہ ہے کہ اللہ ان پراینے بے شار احسانات فرماتا ہے۔ جب روح گہوارۂ قلب میں سکون پالیتی ہے اور اعمالِ صالحہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی تختی اور تنگی کے تابر تو رحملوں کے ذریعے انہیں آ زماتا ہے۔اعمالِ صالحہ کی رغبت اور نیکی کےسبب پیداہونے والاسر و تقلبی ان سے چھین لیا جاتا ہے (تا کہ آ زمائش میں بیا ہے یقین کی پختگی میں اضافہ کریں) کیکن اطاعت الٰہی انہیں پھر بھی گراں گزرتی ہے گوقبل ازیں بدان کے لئے بری آسان تھی۔ نیکی سے اُن کی طبیعت اُ کتانے لگتی ہے۔نشاط کی جگدان كرگ و بي ميس خفلت اورستى نفوذ كر جاتى ب، اورقلبى صفائى كى جگه كدورت لے ليتى ہے۔مونین کے احوال وکوائف کی بہتدیلی انہیں آ زمائش میں ڈالنے کی غرض سے ہوتی ہے (کیکن بیہ استقامت، صبر، استقلال اور مجاہدہ و خلوص کے ذریعے آ زمائشوں اور پریشانیوں کا مقابلہ نہ کر سکنے کے باعث) اپنے پہلے وظائف واعمال ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔اگریہ مجاہدہ وصبر کواپنا شعار بنالیس اور ناموافق حالات کی تخی وزحت کو برداشت کرتے جائیں تو ساحل اُمیدایک نہ ایک دن انہیں ضرورا پی آغوش میں لے لے گا۔اس کے بعد ظاہری وباطنی لحاظ سے نیکی کی طرف ان کی رغبت اورر جھان میں کئ گنااضا فدہوتا چلاجائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

''شرکی طرف رغبت ایک وقت ضرورختم ہو جاتی ہے۔اس کے بعد جوسنت نبویہ کی طرف مکا ہلاک ہو گیا''۔ ابو برصدیق رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:
ابو برصدیق رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:

"مبارک ہوان کو جوابتدائے اسلام ہی میں اس پر رغبت وشوق سے لبیک کہہ کر (اللہ کی راہ میں ) دین اسلام کی خاطر شہید ہو گئے"۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جرئیل علیہ السلام سے فرما تا ہے:
''میر سے بندے کے دل سے حلاوت ایمان لے لو۔ اگر اس پر بندہ متاست
مونے لگے تو اس کی حلاوت ایمانی اسے لوٹا دے اور اس میں اضافہ بھی کر
دے، بصورت دیگر اس بندے کو چھوڑ دے''۔

حدیث شریف میں ہے:

'اللہ جل شائہ فرماتا ہے کہ میرا ادنیٰ ترین کام بیہ ہے کہ جب کوئی عالم (عارف) دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں اس کے دل سے وہ حلاوت اور سُرورچھین لیتا ہوں جواسے خلوت میں میرے حضور مناجات کرنے پرمیسر تھا اوراُسے دنیا میں جیران وسرگشتہ بنا کرچھوڑ دیتا ہوں''۔

ایک اور حدیث میں یوں روایت ہے کہ:

''علم ،معرفت اوربصیرت کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کی طرف میلان کرتا ہے تو اللہ تعالی جرئیل علیہ السلام سے فرما تا ہے کہ اس آ دمی کے دل سے وہ حلاوت زائل کرد ہے جواسے میری بارگاہ میں مناجات کرنے کے دوران حاصل ہوتی ہے اورا سے مجھے دنیاوی لذت ورعنائی کی محبت سے بہرہ اندوز کردے، بید دنیا میں مشغول ہوکر مجھے بھول جائے گا''۔ دوسری قتم: ایسے مومن اعمالِ صالحہ کوصد ق قلب سے سرانجام دیتے ہیں اور اخلاقِ صدق
پر ہمیشہ ان کاعمل رہتا ہے۔ صدق میں مشیق اللی کے مطابق بی عملاً ثابت قدی دکھاتے
ہیں، جی کہ بارگاہ رب العزت سے انہیں کرامت (بزرگی) عطا ہو جاتی ہے۔ اس طبقہ کا
مومن اللّٰہ کی طرف سے بن مائے الیمی الیمی تھی ہوتی ہے، اسے بھی محبت بسیار اور عملِ کثیر
نہ آسکتی تھیں۔ عام ابدال کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے، اسے بھی محبت بسیار اور عملِ کثیر
کے بعد کرامات و آیات (اشارات ولطائف) حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں شروع کی منازل
میں وہ کچھ عطا ہو جاتا ہے جن کے بارے میں یہ بھی سوچ نہ سکتے تھے۔

تیسری قتم: تیسری قتم کے مونین میں وہ محض ہے جوطریقت کی روش کا مطالعہ کرتا ہے۔ آخر کارلوگ اسے کہتے ہیں، ''تم مونین میں سے ہو''۔ بیس کر وہ محف مومنوں جیسے خصائص اپنے اندر پیدا کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے۔

چوتھی اور پانچویں تم : چوتھی قتم کے مونین انپے عیب وصواب سے پوری طرح باخر ہوتے ہیں، مگر دوسروں کے بارے میں انہیں پچھلم نہیں ہوتا۔ پانچویں قتم میں جن مومنوں کاذکر آتا ہے وہ شخصیت، نام اور خاندان سمیت لوگوں میں متعارف ہوجاتے ہیں۔

وه عارف ابوسعيدخراز معداللها يديخاطب موكر فرمات ين

اے سائلِ صدق وشرح صدق! صدق جارے میں جو پھے ہم نے بیان کیا ہے
اگر آ پاس پر مل کریں اور سلوک کے بیان کردہ مقامات ومنازل طے کرنے کے ساتھ
ساتھ اسباب مذکورہ کو بھی منقطع کرلیں تو راحت و سکون آپ کو حاصل ہو کررہے گا۔ عصمت
کا نور آپ کے گردا حاطہ بنا لے گا۔ آپ اس ایک راستے پرچل کرخدا تک پہنچ سکتے ہیں جے
استقامت کا راستہ (صراط متنقم) کہتے ہیں۔ وہ راستہ جے طریقت کی شاہراہ کہنا چاہئے
آپ کو ہزار بار مبارک۔ اگر آپ بصیرت کے نور ہے اپنے تمام روحانی معاملات کوخوش
اسلوبی سے بچھانے کے قابل ہوجائیں۔

اگرصدق کے ساتھ ہرکوئی اپنی طاقت کے مطابق نیکی کے ہرمقام پرسرگری دکھائے

اور فرامین الہیدی تغییل متواتر کرتا جائے ، اپنے ظاہر و باطن کے معاملات کواثر شیطانی سے محفوظ رکھے تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعیر نہیں کہ وہ اس کی تمام کوششوں کو کامیا بی سے سر فراز کردے جو وہ حصول قرب الہی کے لئے سرانجام دے رہاہے۔

اے ابوسعید خراز! آپ کے مل سے الله تعالی پربیدواضح ہونا جائے کہ آپ کو واقعی الله تعالیٰ کی سی طلب ہے، کیونکہ اللہ کے سواکس کا کوئی سہار انہیں آپ اس لئے اس کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔اس صورت میں ممکن ہے کہ آ ب بارگاہ اللی میں کی ند کسی وقت برنیت معجداور بصدر غبت وشوق حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرلیں اورآپ کایٹل اس بات کی گواہی دے کہآ پاس سے بیز ارنہیں ہور ہے اور توجال الله کی خاطر جوکوشش بھی آپ کریں،آپ اس ہے اکتانہیں گئے، قطع نظراس کے لئے کہ آپ ا پے مقصد میں کامیاب ہو گئے یانہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر خیروبرکت نازل فر مائے گا اور کی صدتک آپ کی آرزوبھی پوری کرے گا (بلکہ یوں کہنا جاہے کہ) وہ آپ کےول کو ایک ہی بارا پے طرف تھنج لے گا۔ یقین کا نور آپ کے دل کوسکون سے بھر دے گا اور پھر آپ کا دل آخرت کا مشاق بن جائے گا۔ آپ کی تمام پھیلی کوششوں کا نتیجہ بہتر صورت میں سامنے آئے گا۔ آپ کی روح جن تکالیف کی زحت اور کشکش میں مجروح و مغموم ہو چکی تھی یکسرختم ہوکرمسرت وشاد مانی کا پیغام لائیں گی۔پھرخدااور آپ کے درمیان بہت تھوڑ ا فاصلدرہ جائے گا جے آپ بذات خودمحسوں بھی کریں گے۔اس کے بعد آپ کی زندگی میں مستقل مزاجی اوراستقامت پیدا ہوجائے گی،آپ کا جینا بہت پا کیزہ ہوگا۔مولا کریم کے خزانوں میں بھی بھی کی نہیں آ سکتی اور نہ ہی اس کی بخشش ورحت کی بارش بھی تھے گی۔

اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کیونکہ وہ نیک عادل اور رحیم ومشفق ہے اور وہی نیکوں اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔

کتنی جرانی کی بات ہے!اس بات پرسب کوجرانی ہوتی ہے لیکن باوجوداس کے یہ اتنی جران کن بات نبیں مولا کریم جو چاہے کرسکتا ہےاور کرتا بھی ہے بلکہ حیران کن بات تو

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر ہمیشہ مہر بان رہا ہے۔اس نے جب سے بی نوع انسان کو اپنی تلاش میں سرگر دال بنایا تب سے وہ ان پر برابر شفقت کر رہا ہے۔اس نے انسانوں کو اپنی تلاش میں سرگر دال بنایا (آئیس اپنی معرفت عطا فر مانے کے لئے بہترین راستے کی دعوت دی)، انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی تکلیف دی، اور ان کو اپنی تلاش میں پیش آنے والے خطرات سے بچائے بھی رکھا۔ اپنی رضا کے کاموں کی محبت انکے دل میں ڈالی، پھر ان کی عامل صالحہ کو فعلاً اپنی ہی طرف منسوب کیا، ان کی عبادات کو شرف قبولیت پخشا اور ان کی پارسائی و نیکوکاری کی تعریف بھی کی اور اپنے وعدہ کے مطابق آئیس نیکیوں کا اجرعظیم بھی عطا فر مایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے احسانات ہیں جنھیں اس کے بند سے بھونہیں سکتے بلکہ اُلٹا جرت میں کھوجاتے ہیں۔

اے ارادت کیش سائل! غفلت کی نیند سے بیدار ہوجاؤ۔ اگر اللہ نے کسی کو '' نیکی کرنے والا' کہا ہے تو بیخس ایک نام ہے اور جن کاموں کو اللہ نے بندوں کی طرف منسوب کیا ہے وہ چند'' امور' ہیں۔ کام کرنے کی استعداد حقق کی مالک تو خود اللہ کی ذات ہے۔ ہاں! تو فیق اللہ ہی دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کے ایسے ایسے کر شمخ ظاہر فرما تا ہے جو کسی اور سے ناممکن اور محال ہیں اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اُسے انجام بھی دے ویتا ہے یہ اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اُسے انجام بھی دے بحر دیتا ہے یہاں کی شائ کر کی ہے کہ جے چاہتا ہے رحمت کے موتوں سے اس کا دامن مراد ویتا ہے یہاں! اللہ کی معرفت رکھنے والے افر ادبی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر مشکل امر میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ یہ مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں کہ سب بھی مشکل امر میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ یہ مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں کہ سب بھی انگل میں اس کی طرف ہے ۔ کیونکہ آغاز کا راسی سے تھا لہذا کام کا اتمام واختہا م بھی اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ تمام کاموں کے پیچھاسی کا دست قدرت کام کر رہا ہے۔ اور سب کامر جع اصلی اس کی ذات حقہ ہے۔ وہ بی اول ہے اور وہ بی آخر بھی۔ تمام کام اس کی جو تمام جہانوں کی سب مخلوقات اللہ کی ہے۔ اور امر بھی اس کا۔ برکت والی ہے ذات اُس کی جو تمام جہانوں کی تربیت کر ہی ہے۔

ارشادموتاب:

اَ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمُومُ طَ تَبُوكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ (الاعراف: ۵۴) "جان لواس كے ليے ہے پيدا كرنا اور حكم دينا برس كركت والا ، الله پروردگار سب جہانوں كا"

ضعیف الاعتقادلوگ بیخیال کرتے ہیں کہ اگر پچھکرنا ہے تو یہاں ہی کرنا ہے (اوروہ اخلاص وصدق کی طرف توجہ نہیں دیتے ) افسوس! وہ صدق واخلاص کو اپنا کر ہی اللہ تعالیٰ سے جزا طلب کر سکیں گے۔ بیہ ہمونین کی علمی دسترس (اور ان میں سے بعض اخلاص و صدق سے عاری بھی ہوتے ہیں۔ والعلم عنداللہ) بہر حال اللہ کے ہاں مومنوں کے لئے بڑی خیر و برکت ہے۔

اُس عارف نے یہ بھی فر مایا: (اے ابوسعید خراز!) ہیں آپ کو ایک اور نکتہ بھی بتا ہے دیتا ہوں۔ آپ اپنے نفس کی طرف برابر توجہ دیتے رہیں اور اس آ دمی کی با تیں بغور سنیں جو آپ کو علم ومعرفت اور سکون الی اللہ کی با تیں سنائے۔ اگر آپ نے معرفت حق کا جام نوش جان کرلیا تو یقینا اللہ تعالی آپ کو صفائے یقین کی فورانیت سے معمور کردے گا جیسا کہ از ل سے اُس نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات آپ کے شعور میں بھی نہھی کہ آپ کو اللہ سے رفیۃ ارادت وعقیدت استوار کرنا ہوگا جبکہ اُس نے آپ پر اپٹی ب بہا بخشوں کا ارادہ فر مایا۔ وہ آپ کو جانتا تھا قبل اس کے کہ آپ اس کو جانتے۔ آپ اُس وفت سے خدا کے علم میں ہیں کہ ہنوز آپ کے دل میں بھی خدا کا خیال تک نہ گزر اتھا۔ اُس اللہ تعالی کی گونا گوں نعتوں کا شکریہ ادا کرنے کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ آپ اس کی کثیر و جزیل نعتوں کے بدلے میں اس کی مجت کو اپنے دل میں بٹھا چکے ہیں اور ہر کام میں رضائے خداوندی کو ترجے دے میں اس کی مجت کو آپ کو رضائے خداوندی کو ترجے دے دے ہیں یہاں تک کہ آپ کی روح نے الطاف الہیہ کے رضائے خداوندی کو ترجے دے دے دے ہیں یہاں تک کہ آپ کی روح نے الطاف الہیہ کے گہوارہ میں طمانیت ابدی حاصل کر لی ہواور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ گہوارہ میں طمانیت ابدی حاصل کر لی ہواور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ

کو پیسب کچھ حاصل ہو گیا تو پھر خدا کے علاوہ آپ کوکوئی پناہ گاہ نظر ندآئے گی آپ ای کے قرب کواپنے سکون کا سر مالیہ بھیں گے۔ یقینا اللہ تعالیٰ آپ سے کسی لخلہ بھی مخفی وغائب نہیں ہوگا اور ندہی آپ اُسے کسی وفت مفقود پائیں گے، ندا تے جاتے اور ند کھڑا ہوتے اور نہ کھڑا ہوتے اور نہ بیٹے وقت نہ بیداری میں نہ حالتِ نوم (سونے کی حالت) میں ۔وہ ہروقت آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے اور رہے گا۔ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشا ذہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشا ذہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

''(میں جب سوتا ہوں تو فقط) میری آئکھ سوتی ہے اور (لیکن) میرا دل نہیں سوتاوہ جاگتار ہتا ہے۔''

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں ای طرح دوسرے مونین کوبھی اپنے اللہ سے جس قدر گہر اتعلق ہوگا اسی قدراُن کے دل نیند کی حالت میں بھی بیدار ہیں گے۔

## سكون روحانى كى علامات اورواصل باللدكاوصاف

اے بندے! تیری شان کس قدر بلندہ! اور کس قدر تیری خاطر و مدارات ہے! کہ خدائے وحید وصد نے تخیے ہمیشہ یا در کھا ہے۔ (اُس نے کسی وقت بھی تخیے بھلایا نہیں یعنی کھنے اپنی حجت کا کھنے اپنی حجت کا حجے اپنی حجت کا دیوانہ بنایا ہے تو یہ بھی تجھے راُس کا عظیم احسان ہے، کیونکہ تو نے اُسے مقام پر مقدم جانا اور وہی تیرا مقصود اور منتہائے عشق ہوگیا۔ تجھے جو پچھے حاصل ہے وہ انسانوں کے فیل نہیں بلکہ یہ محض اللہ کی عطا ہے بندوں کے روحانی سکون کی علامت یہ ہے کہ ان کا مقصود حقیقی اللہ تبارک و تعالی کے سواکوئی اور نہیں ہوتا۔

۲۔ روحانی سکون کی ایک علامت بیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل ہے اپنی یا داور مجبت جواس نے اس کے دل میں ود بعت کی ہے کوضا کع ہونے ہے محفوظ کر لے اور بندہ کو بیاس دلائے کہ وہ کس حد تک اس کے قریب ہے۔ نیز بندہ پر اللہ کی رحمت وشفقت،

متواتر نزول کرتی رہے اور اس کی لغزشیں ساتھ ساتھ معاف ہوتی جائیں۔ پھرایک ایبا وقت آئے گا کہ بندہ کے دل سے کامیابی اور قرب البی حاصل کرنے کی تمام کوششوں کا میلان ختم ہوجائے گا ماسواایک جذبے کے جو بندہ کواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری،اس کے حقوق کی ادائیگی اور ماسوا کو چھوڑ کراسی کی الفت ومحبت کے لئے آ مادہ رکھتا ہے۔ یہ جذبہ بندہ کومنا جات، اللہ کی بندگی کی لذت اور اس کی مشیق کے مطابق اس کی عبادت کرنے کی شاہراہ پرگامزن کرتا ہے، تا کہ اللہ تعالی اسے اپنی قدرت کے مناظر دکھائے۔اسے اپنے احکامات کے اختلاف کی نوعیت وحقیقت سے آگاہ کرے تاکہ بندہ کو ان کی اصلیت وحقیقت کا پید چل سکے۔اس منزل تک بھنے کربندہ کو بیمسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے قریب کس حد تک ہے، اب وہ نہ تواپنے جذبات سے مغلوب ہوگا اور نہ ہی اس کے دل میں کسی اجرو ثواب کی مزید طلب ہی باقی رہے گی، جیسے کہ اکثر عابدوں اور زاہدوں میں یائی جاتی ہے۔ بندہ کواللہ کی محبت اور اس کے فضل کی خاطر اعمالِ صالحہ انجام دینے جاہئیں، چونکہ اُس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ لہذا انہیں اعلی قتم کے اخلاق و عادات اپنانے چاہئیں اور توفیقِ کار توخدا ہی دیتاہے۔

اُس عارف نے مزید ریبھی فرمایا:اے ابوسعید خراز! آپ کا سوال بی تھا کہ بندہ پر کیا ایس حالت بھی وار دہوتی ہے جس میں اس کے دل سے صدق کی طلب مفقو دہو جاتی ہے؟ تو سنو

سا۔ اچھی طرح ذہن شین کرلیں کہ طلب صادق علامت ہے ہرائس عارف کی جو واصل باللہ ہو چکاہے، یا بھی اس کوشش میں ہے۔اے مرید صادق! کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ورع، زُہد ، ضبر ، تو کل ،خوف و رجاء ، مراقبہ و حیا ، محبت و شوق ، اُنس اور ہر موقعہ پر صدق و اخلاص کا وامن نہ چھوڑ نا اور خوش اخلاق میں بھی اس حکمت عملی کو اختیار کرنا بندے کو ان مقامات کو بھی چھوڑ کر ان سے ارفع و اعلیٰ منازل کی طرف پر تو لئے کرتے ہیں۔ پھروہ ان مقامات کو بھی چھوڑ کر ان سے ارفع و اعلیٰ منازل کی طرف پر تو لئے

ہیں جی کہ یہ اپنے مقصد اصلی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہمولا و آقا کا قرب۔ آپ کے حق میں روحانی منازل کا تذکرہ اس وقت تک مفیر نہیں ہوسکتا جب تک کہ آپ اپنے مقصد اصلی کو حاصل کرنے کی تڑپ نہ رکھتے ہوں، اگر آپ اپنے بعض مقاصد روحانیہ میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی حیثیت اللہ کامشاہدہ کرنے والے کی ہوگی۔ اس وقت آپ کا میاب ہو گئے تو آپ کی حیثیت اللہ کا مشاہدہ کرنے والے کی ہوگی۔ اس وقت آپ کا فرض ہے کہ آپ اللہ تعالی کی طرف مزید تھا کی ساور دل کے کا نوں کی کھڑکیاں بھی کھول کر اللہ تعالیٰ کے احکامات وارشادات کو سین کیونکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اتنی قریب نہیں جتنی کہ خود خدا کی ذات آپ کے قریب ہے۔ پس آپ محض صدق کی باتیں سنے اور سنانے سے کیا حاصل کریں گے۔ یقین مانے کہ صدق، طالبین حق کی روحانی مزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

اس کے بعد آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان جودروازہ پہلے بندتھا، اب اگروہ کھل چکا ہے اور آپ کے دل پر جو پردے پڑے تھے وہ ہٹ گئے ہیں، آپ کو قرب الہی بھی اور مقام اُنس بھی حاصل ہو چکا ہے تو اب آپ اس بات کی طلب میں حق بجا نب ہیں کہ آپ کو ایک حد تک اپ مقصد حقیقی میں ضرور کا میا بی ہواور سکون قبی فراوانی کے ساتھ عطا ہو۔ دوسر کے طالبان حق کی طرح اگر آپ نے صدق اور اس جیسے دیگر اُمور کی طلب اپنے اندر محسوس نہ کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا بیحد قرب آپ کو حاصل ہے اور خدا کی طرف آپ انگر ہوا ہوں نہ کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا بیحد قرب آپ کو حاصل ہے اور خدا کی طرف آپ انہان حق کے اور دیگر آپ کی میمنر ہور ہا ہے) غور سے بیچھ لیس، یہ بات آپ کے لئے اور دیگر طالبان حق کے لئے اور دیگر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا فر مایا ہے اسے مقصود ہے (جو آپ کو میسر ہور ہا ہے) غور سے بیچھ لیس، یہ بات آپ کے لئے اور دیگر اللہ تو اللہ تو اللہ تا اور جا اللہ تو اللہ تا اور جا کہ کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اور وہ اپنے ما لک و آتا (خدا) سے فیف اس کرنے میں کامیا ہو چکھ ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف ہیں ورع، زُہر، صروشوق، واصل کرنے میں کامیا ہو چکھ ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف میں ورع، زُہر، صروشوق، واس واخلاق حسنہ بہان کلی طور پر ان لوگوں کے اوصاف صبط تحریر میں نہیں لائے جاسے کا من واخلاق حسنہ بہان کلی طور پر ان لوگوں کے اوصاف صبط تحریر میں نہیں لائے جاسے کا من واخلاق حسنہ بہان کلی طور پر ان لوگوں کے اوصاف صبط تحریر میں نہیں لائے جاسے کا من واخلاق حسنہ بہان کلی طور پر ان لوگوں کے اوصاف صبط تحریر میں نہیں لائے جاسے کا من واخلاق حسنہ بہان کلی طور پر ان لوگوں کے اوصاف صبط تحریر میں نہیں لائے جاسکھ کو میں میں میں واسلام کے دوسا کی دوسا کے دوسا کے

اورنہ ہی ان کی نیکی وفیاضی کا تذکرہ ممکن ہے۔علاوہ بریں انہیں کوئی دوسری چیز اچھی گئی ہی نہیں۔ گویا فہ کورۃ الصدرصفات کووہ اتی خوش اسلوبی سے اپنار ہے ہیں کہ اب ان کی طبیعت ان کے موافق ہوگئی ہے۔ ان صفات کے حصول کے بعد انہیں اپنے وظائف واعمال کی بجا آوری میں کسی تکلیف کا احساس کسی وقت بھی نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ اوصاف ان کی روحانی غذا بن چکے ہیں۔ انہیں فرائض فدہید کی ادائیگی ہو جھ نظر نہیں آتی اور نہ ہی انہیں (کسی روحانی تکلیف کا زالہ کی خاطر ) کسی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اوریہ وصف اس وقت بیدا ہوتا ہے جب کہ دل پر اللہ کا فیضان اور اس کا نور قرب غلبہ کرجائے۔

پس یمی ہیں وہ لوگ جوفر ائض کی بغیر کسی تکلیف کے پابندی کرتے چلے جاتے ہیں۔ گوانہیں اپنے ظاہری اعمال کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدمت اور عملِ ظاہر کا تعلق

اے سا لک طریقت! چھی طرح سمجھ لیجئے۔ کیا مومنوں کے دل مسلسل زحمت اُٹھانے کے سبب کمزور پڑ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہی رہتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرب، شوقِ وصال، خوف اور اس کی عظمت وجلالت، مومنوں کے دلوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اے راہ حقیقت کے رہبرو! میں نے جو با تیں آپ کو بتائی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان میں تد براور غور وفکر سے کام لیں، ان شاء اللہ آپ انہیں واضح اور درست صورت میں یا ئیں گے۔

عقل وہوش کی معیت میں خاطر جمع رکھیں اورعلم سمعی سے پرہیز کریں۔ کیونکہ آپ
اب اس مقام سے آگے نکل کچے ہیں جس میں آپ کو ظاہری علم کا افہام اور اس کی تفہیم
ضروری تھی۔ اب سابقہ علم ومعرفت دین کے بعد (مزید حصولِ علم کے لئے) آپ کا کوئی
عذر قبول نہیں، بلکہ اب تو ججیت الہیہ آپ کے سامنے پوری طرح کھل کر آپجی ہے۔ اب
آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اپنے دنیاوی اُمورسے دامن جھٹک کرخدا کی طرف متوجد رہیں
(خلوص کے ساتھ اعمال کوسرانجام دیں) شاید آپ کوفلا چ آخرت نصیب ہوجائے اور اس

دنيامين معرفت الهيها تركي أنكهون كوشندك بنياي

ہاں! تو اس کے بعد آپ کو دائی حزن و ملال میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔معرفت اور وصال اللی سے پہلے کے تمام ترکرب والم کی نسبت اس دفعہ آپ کے آلام وشدائد کی گنا بڑھ جائیں گے۔اس کی تصدیق قر آن وسنت سے بھی ہوتی ہے۔

الله تعالى فرما تا ي:

إِنَّمَا يَغُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّاه (فاطر:١٨)

"الله كے بندول میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں"

اورحضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

' میں تم سے زیادہ معرفت الہیر رکھتا ہوں اور تم خدا سے اتنا تہیں ڈرتے جتنا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں''۔

يهمي آپ صلى الله عليه وآله وسلم بي كاارشادِ پاك ب:

"جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہوجائے تو یقیناً تم ہنسو کم اور رؤو زیادہ اور تم طلب خدامیں پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ'' ل

دریا عے معرفت کے شناوروں کا بھی یمی حال ہوتا ہے۔ اگر چداییا آ دمی مادی دنیا

سے بھی وابسة رہتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی تائید ونفرت ہمیشہ ہرمقام پراس کے ساتھ رہتی ہے بھک وابسة رہتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی تائید ونفرت ہمیشہ ہرمقام پراس کے ساتھ رہتی ہے برعکس عام دوسر لے لوگوں کے ، ہرطالب وعارف کے مطابق قیاس کرنا چاہئے۔ ہماری اِن باتوں میں راہ سلوک کے ذبین اور حق پیندلوگوں کے لیے بڑی صحیح رہنمائی ہے ، اور توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔

ابوسعيدخراز ( هناللطب ) فرمات بين مين في سيسوال بهي أشايا كه:

بندہ کس وفت اپنے مولی کے احکام سے قلبی طور پر مانوس ہوجا تا ہے؟ اور کب اسے اپنی تدبیرواختیار میں مکمل سکون کی ضانت دی جاتی ہے؟

ك صحيح بخارى كتاب الكوف: باب نمبرا

## مومنول کے دومختلف مقامات

سوال اس کے جواب میں ابوسعید خراز دہالٹیلیہ کے مئول عارف نے فر مایا کہ مومن لوگوں کے دومقامات ہیں۔ ذراغور سے من لیجئے۔

مقام اوّل اُن لوگوں کا ہے جو اپنے مولا کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گرارتے ہیں اورا پی اس روش میں سرمت وشاد مان رہتے ہیں تا کہ وہ پابندی اعمال کے ذریعے اپنے مولا سے فیضان حاصل کرسکیں۔ پیطریقِ کارنہا بت عمدہ ہے اور اس میں بوی خیرو برکت ہے۔ لیکن اس مقام پر بندہ بھی تو استقامت اور ثبات عزم کا مظاہرہ کرتا ہے اور مصائب میں گھر جانے کے باوجود انتہائی صبر وسکون سے کام لیتا ہے تو بھی بیے جزع فزع شروع کردیتا ہے۔ بھی اس پر انبساط کا رنگ چھا جاتا ہے تو بھی اسکی طبیعت مقبض ہوجاتی شروع کردیتا ہے۔ بھی وہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل عبور کرتا چلا جاتا ہے تو بھی بیم مقام رجوع میں ہوتا ہے۔ بایں ہمہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام ورحمت سے جط وافر اٹھا تا ہے بگر اس سے مانی جدوجہد کرنی پرتی ہے۔

خیال کرتا ہےاورخوشحالی و فارغ البالی کومصیبت ہی سمجھتا ہے'۔ ای دوسری وابہ میں میں نہ

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

''صد یقین کے حق میں دنیا کی محروی ،ایک عظیم نعت ہے'۔

ہمیں ایک قدیم الہامی کتاب میں خدائے قدوس کا بیقول ملاہے:

''اے میری ہی محبت میں میری طرف توجہ کرنے والو!جب میں تہمارے لیے حفاظتی قلعہ بن چکا ہوں تو تمہیں دنیا کی کوئی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ اور نہ ہی تمہیں تمھاراکوئی ویٹمن ہی ضرر پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری

سلامتی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے"۔

پس جوآ دمی ہرمقام پر ہر حال ہیں معیت الہی ہیں رہے گا وہ کسی اور نہج پر نہ چلے گا،
ماسوااس راستے کے جوہم نے او پر بیان کر دیا ہے۔ ایک عارف باللہ اور مقرب بارگاہ کا قول
ان لوگوں کے بارے ہیں جن کے احوال وکوائف ہم نے ابھی ابھی بیان کئے ہیں، یہ ہے کہ:
''مومن لوگ اپنے لئے یہ بھی پند نہیں کرتے کہ نزول حادثات کے وقت ہی
ثابت قدمی دکھا میں بلکہ جب ان کے دل پر واقعات کا اثر وغلبہ ہوتا ہے تو وہ
ان پر مطمئن رہنے بلکہ صبر کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور رضائے الہی
ان پر مطمئن رہنے بلکہ صبر کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور رضائے الہی
ان کے لئے ایسے ہے جیسے خور اک وغذا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک طور سے
ان کے لئے ایسے ہے جیسے خور اک وغذا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک طور سے
اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں اور اسی سے اپنا انفر ادی تعلق قائم رکھیں ، لہذا وہ
یہ بھی بھی پند نہ کریں گے کہ پیش آنے والے واقعات و حادثات ہی ان
کے ذکر الہی کو مہمیز کریں یا اسے مساوات کے درجے پر لے آئیں۔

كيونكدارشادبارى تعالى ب:

وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى اَمُوهِ٥٥ (سوره يوسف:٢١)

"اللهايخكام برغالب،

مزید برآن، یمتقی لوگ اللہ کے ہر حکم کے آ مے سلیم خم کئے ہوئے ہیں۔شاید ہی

www.maktabah.org

اییا کوئی وقت ہوجس میں ان پر ہیب الہید کے اثر وغلبہ سے ان کی بیرحالت نہ ہوجائے کہ یہ اپنی کمزور بوں کا اقر اراللہ کی بارگاہ میں کریں اور اس سے امداد طلب کریں۔ سواگر کسی ایسے مومن میں اس فتم کی کیفیت نظر آئے تو متجب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ارشادِرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ:

''آ خریس بھی تو بشر ہوں۔اے اللہ! جس کسی کومیں نے بددعا دی ہو،میری بددعا کواس کے حق میں رحمت بنادئ'۔لے

میں نے کی عالم کویہ کہتے ہوئے ساہے:

''بیشک جب بندہ اپنے مولا سے مضبوط رشتہ استوار کر لیتا ہے، اس کی ذات کا وجدان (احساس) اور مشاہدہ کرتا ہے اور اسی کے قرب میں فروکش ہوجاتا ہے تو بدلتے ہوئے حالات اسے کی طرح بھی پریشان نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی باطنی نظر سے دیکھ کر میمسوس کر لیتا ہے کہ یہ حالات و واقعات کی اور سے متعلق ہیں، اس کی اپنی ذات سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ۔ یہ ہے حالات سے خمٹنے کی بہترین پالیسی، اس وقیق نکتہ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیس، اور اس پر مزید تدیر وقفگر کریں۔ انشاء اللہ یہ حقیقت کھل کر سامنے لیس، اور اس پر مزید تدیر وقفگر کریں۔ انشاء اللہ یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سکون إلی اللہ کیا چیز ہے؟ اور یہ کسے ماتا ہے؟۔

بیشک انسان کادل اللہ تعالیٰ ہے جس قدر قربت قائم رکھے گا اس قدر اللہ کی طرف قدم اُٹھانے میں اسے راحت اور اطمینان حاصل ہوگا۔

سكون إلى الله كي تشريح

یہ ہے کہ دل سے مادی اشیاء کا احساس تک مٹ جائے اور ذاتی مقاصد کے پیش نظر جنم لینے والی تمام خواہشیں دم گھٹ کر مرجا کیں۔اور انسان ڈبنی طور پر معیت الہی کے تصور لے منداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۵، صفح نمبر ۲۰۰۰ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۲۰۰۵ کے سنداحد بن طبل جلد کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۲۰۰۵ کے سنداحد بن طبل جلد نمبر ۲۰۰۵ کے سنداحد بن سنداحد بن طبل جلد کے سنداحد بن س

میں یااس کی طرف بڑھنے کے خیال میں پُرسکون و مطمئن رہے۔ بالآخر دنیاو آخرت سے تعلق رکھنے والے اُمور اور نیکی واطاعت کے کام خود بخو د بندے کی تلاش کریں گے کیونکہ بیا مور بندے ہی کی محتاج ہوجاتے ہیں اور وہ خود بخو داس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ چونکہ اس نے تمام اُمور سے کلی طور پر کنارہ کثی اختیار کر لی ہوتی ہے اور وہ اپنے مالک حقیق کی نعمتوں پر مطمئن اور قانع ہوگیا ہوتا ہے، اس لئے اُمور دنیاوی اس کے ساتھ مزید وابستگی پیدا کر لیتے ہیں۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ ٥ (الزم:٣١)

"كيااللهاي بند ع كوكافي نهيس؟"

ہم تک ایک بیروایت بھی پینچی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جی کی:

''اے عیسیٰ! مجھے اپنے دل میں اس طرح جگہ دے جس طرح تونے اپنے افکار و آلام کو جگہ دے جس طرح تونے اپنے افکار و آلام کو جگہ دے در کھی ہے اور مجھے ہی اپنے معاد کا سرمایہ بنائے'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ''جس نے تمام افکار وآلام کو ملا کر ایک ہی غم کی شکل دے لی تو اللہ تعالی اس کے تمام افکار وآلام ختم کردے گا''۔

فضيل بن عياض رضى الله عنه فرمات بين:

'' میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل علیہ السلام کی عبادت گزاری پر جیران نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی قوت دے رکھی ہے''۔

یہ تمام احوال وکوا کف اِن لوگوں کے ہیں جن کی صفات اُوپر بیان کی گئی ہیں۔اگر کوئی شخص ان بندگانِ خدا کوائٹ معیار پر پر کھتا ہے یا انہی کے معیار پر اِن کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر بچھ معلوم نہ کر سکے گا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے

نظراً تے ہیں اوروہ پیم اپنے اندرایک کی کا حساس کرتے ہوئے دکھائی دےرہے ہیں۔ بندگانِ خداکواللہ عرّوجل کے معیار، توت اور تدبیر کے مطابق پر کھنے والاخود ششدر ہو کررہ جائے گا۔اورا چھے کا موں کی تو فیق خدا کے پاس سے لتی ہے۔

خلاصةكلام

ابوسعید خراز فرماتے ہیں! میں نے اس عارف سے بیسوال کیا.ایا آدی جونہ توباتیں کرتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نہ کام کرتا ہے بغیراس خیال کے کہ اس سے کوئی کام کروانا مقصود ہے، پھروہ (کام کرتا ہے تو) نقصان اُٹھا تا ہے اور جب اسے پچھ حاصل ہور ہا ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز استعال کرر ہا ہو تو اس پر تعطل، کسل مندی اور بیزاری کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، پھر جب یہی کیفیت اس کے دوسرے کاموں میں ظاہر ہونے گے اور وہ باتیں کرنا شروع کردے،امور دنیا کی انجام دبی کے لئے ہاتھ پاؤں بھی مارے، قبض وسط کے آثار بھی اس پر باری باری عیاں ہوں) ماکولات ومشر وبات سے بھی اپنی زبان ترکر دہا ہو، اس پر وحشت کے اثرات پہلے کی طرح نہ رہیں، نہ بی بیا ہے اندر کی کام کو کرنے کی طلب بی پائے اور دنہ کی کام کے کرنے یانہ کرنے سے حب سابق اسے کی قتم کے نقصان سے دوچار ہونا پڑے تواس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

وہ عارف فرمانے لگا: آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے۔اب لیجئے اس کا جواب،سنتا ذ<mark>راغور سے</mark>! بیا یک ایسا نکتہ ہے جس کو بچھنا ہرمرید باعمل کے لئے لازم ہے۔

اے ابوسعید خراز آپ جان لیس کہ طلب صدق رکھنے والا مریدائی تمام کاموں کو خوف الہی اور اپنے قلب کی کڑی مگرانی کے ذریعے نمٹا تا ہے، وہ اپنے مقاصد اور اعمال جوارح کا محاسبہ بھی کرتا ہے وہ اپنے تمام ہموم ومقاصد کو مجتمع کر لیتا ہے اس خوف سے کہ بادا اس کے ارادے میں کوئی ایسی چیز حائل ہوجائے جولا یعنی اور بے مقصد ہوتا کہ غفلت سے بچار ہے۔ اسے بیخدشہ لاحق رہتا ہے کہ جواعمال بدن کے ظاہری اعضاء مثلاً آئکھ، نے والے فعل کا والے فیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، مبادا کسی روحانی فقص کا باعث بنے والے فعل کا

ارتکاب نہ کرگزریں اور دل پراٹر انداز ہونے والے اذ کار اور پریشان کن خیالات اس کے ارادے کو دھندلانہ دیں۔ای خیال سے وہ اپنی پچھلی سرگرمیوں سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قطع نظراس سے کہ وہ سرگرمیاں جائز ومناسب تھیں یانہیں۔ بندہ کے قلب کی پیریفیت اس بات کی علامت ہے کہ محبت اللہیہ سے اس کا دل معمور ومغلوب ہوچکا ہے جس کا تقاضا یہی تھا کہ یہ ہمیشہ ذکر البی میں مصروف رہے اوراس کے تمام ارمان یا آلام سمٹ کرایک ہی نکتۂ الم پرمرکوز ہوجا کیں۔ پس جب بندہ پرمسلسل یہی حالت قائم رہتی ہے تو اس کے قلب میں معرفتِ اُمور اور فطانت کی روشی غالب ہو جاتی ہے اس کے افکار میں چلا پیدا ہو جاتی ہے۔نوراس کے قلب میں اپنامسکن بنالیتا ہے اور قرب الہی کا رنگ اس کے دل پر چھاجا تا ہے،اس کے تمام آلام وغموم دور ہوجاتے ہیں۔ بعدازاں بندہ جس وقت باتیں کرتا ہے تواس وقت اس کا دل اللہ تعالی کے ذکر ہے گرم یانی کی طرح اُبل أبل جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے سویدائے قلب میں محبت الہیدا پنا موطن ( گھر) بنالیتی ہے۔ بدایک الی شئے ہے کہ جب بیانسان کے خمیر ہے متصل ہوجاتی ہے تو پھراس ہے بھی بھی جدائی اختیار نہیں کرتی۔ایے آ دمی کے باطنی رُموز کی بیشان ہے کہ وہ پوشیدہ طور پراپنے الله كى طرف مخاطب رہے،اس كے انعامات واحسانات كا بعمد اشتياق مطالعه كرنے اور حب خواہش اللہ سے مکالمہ کرنے میں بڑا خوش رہتا ہے۔ای طرح وہ کھانے پینے اور سونے کےعلاوہ ہرمعاملہ میں اپنے اللہ کی طرف سے سُرور یا تا ہے۔ کیونکہ جب قُر ب الہی کا نورکسی انسان کے دل پرمستولی ہوجائے تو اعضا کی ظاہری حرکت اور پیش آنے والے افكار وآلام باطني طور پرمغلوب موكرره جاتے ہيں۔اس حالت ميں بنده آنے والا اور جانے والا ہوتا ہے ( لعنی اس پرمجذ وبیت اور سالکیت کے کوائف کیے بعد دیگر طاری ہوتے رہتے ہیں)۔ پھر بیاللہ تعالی کی جناب ہے مستقل فیض یا تا بھی ہے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچا تا ہے۔لیکن اس کے دل پرایک فکر ضرور غالب رہے گا اور ہیہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس ع قرب كالتحكام (كبيل كمونه جائے)\_

اے مرید (ابوسعیدخراز!) بھی آپ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی غور وفکر نہیں

کیا کہ کس کی طرح آپ کا دل احیاناً کسی دنیوی فکر میں گرفتار ہوکر آپ کو ہرشئے ہے محروم کر دیتا ہے؟۔ یہاں تک کہ آپ کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے اور آپ اس دنیاوی فکر کے علاوہ سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی آٹھوں سے نیند بھی اُڑجاتی ہے۔ یا در کھو کہ اللہ کا فیصلہ عقلی بصیرت کا نورر کھنے والے ہر مختص کے نزدیک نہایت مناسب اور اس کے لائق تر ہوتا ہے۔ ہم نے جن مقامات واحوال کاذکر او پر کر دیا ہے، اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مقدس حفاظت میں لے لیتا ہے تا کہ وہ ہرفتم کے نقصانات سے محفوظ رہ تمیں۔

اےسائل! جو کچھآپ کو بتایا گیا ہے اس کواچھی طرح سمجھ لیں اور ہماری باتوں پر غور دفکر کریں ،انشاءاللہ بیسب باتیں آپ کے کام آئیں گی۔

ا ابوسعید خراز! آپ نے جو سوالات کیے اور میں نے ان کے جو جوابات دیے دونوں کو مرتب کریں (اور کتابی صورت میں جمع کرلیں) شاید بیآ پ کے کام آسکیں۔اور اگر میری باتوں کو آپ چھائق ومعارف کا ایک گمشدہ خزانہ خیال کرتے ہیں تواب وہ آپ کو مل چکا ہے، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادکرنا چاہئے۔وہ مزید برکتیں اور رحتیں آپ پر نازل کرے گا، اور جو پچھ آپ کے سامنے رونما ہور ہا ہے بیرع فاء کے دید کا بالغ نظر نے فنی نہیں ہے۔انشاء اللہ!استاذ اور شاگر د (پیروم ید) کے درمیان ریاء نام کی کوئی شئے ماکل نہ ہو سکے گی۔

اور بحد الله تعالى الله تعالى نے اس دور ميں راه حقيقت كى مجھے كافى بصيرت عطا فرمائى ہے۔

تَـمَّــتُ بِالْـحَـيْرِ





# بَصِونُ فَاوَنِدُلِيثِن

## مقاصد عطريق كار شعبه جات

- وران الى ج: هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوْا عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ (القرآن ١٢٠٦)
  عليْهِمْ الْيَتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ (القرآن ١٢٠٦)
  "الله بى وه ذات (پاک) ہے جس نے امیوں میں ایک (عظیم المرتبت) رسول معوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کرناتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کاعلم عطا فرماتے ہیں۔"
- تزكيه نفس اوركتاب و حكمت كى تعليم بعثت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تزكيه نفس عظيم عظيم عض كى تصوف اور الل تصوف كا دستور العل رہا ہے اور الل تصوف كا دستور العل رہا ہے اور ان ي مقاصد كے لئے تصوف فاؤنڈيشن كا قيام عمل ميں آيا ہے۔
- تصوف فاؤنڈیش ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریش اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور لخت جگر کی یاد میں بطور صدقہ جاریہ کیم محرم الحرام ۱۳۹۹ھ (کیم مکی ۱۹۹۸ء) کو قائم کیا جو کتاب و سنت 'سلف صالحین اور بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ دین اور شخیق و اشاعت کتب تصوف کے لئے وقف ہے۔
- صوف فاؤنڈیش آیک غیر سرکاری' غیر تجارتی' علمی و تحقیق ادارہ ہے جو ابتدائی طور پر' لائبریری کتب تصوف' شعبہ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ کتب تصوف تین شعبول پر مشمل ہے۔
- بانی تصوف فاؤنڈیش نے اپی ذاتی لائبریری کا ذخیرہ کتب تصوف جو تصوف کی تقریباً پانچ ہزار نادر و نایاب کتابوں پر مشتل ہے ' تصوف فاؤنڈیش لائبریری

کے لئے وقف کر دیا ہے' اس ذخیرہ کتب تصوف کی فہرست (کٹیلاگ) زیر تدوین ہے اور جلد شائع کی جا رہی ہے جو نہ مرف تصوف کے موضوع پر ایک اہم دستاویز ہوگی بلکہ اس امر کا بھی بین شوت ہوگی کہ تصوف فاؤنڈیشن کی لائبریری میں نادر و نایاب کتب تصوف کا عظیم الثان ذخیرہ کتب موجود ہے جس ہے تشکان تصوف سیراب ہو سکتے ہیں۔

بنی تصوف فاؤنڈیش نے ہیں سال قبل المعارف اور اسلامک بک فاؤنڈیش کی طرف سے بچاس کے قریب کلاسیک اور اہم کتب تصوف شائع کی تھیں جو اب نایاب ہیں ان کتابوں کے مسووات ' اشاعتی و طباعتی مواد اور حقوق اشاعت بھی تصوف فاؤنڈیش کو منتقل کر دیۓ جس سے تصوف فاؤنڈیشن نے روز اول ہی اشاعت کتب تصوف کے کام کا شاندار آغاز کر دیا اور اب تک

تمیں (۳۰) سے زیادہ اہم کتب تصوف بڑے اہتمام سے شائع ہو چکی ہیں۔

بانی تصوف فاؤنڈیشن کے ان دو اقدامات کی بدولت تصوف فاؤنڈیش مشحکم
علمی و تحقیقی بنیادول پر منظم ہو رہا ہے اور وسائل بہم ہو سکے تو انشاء اللہ بہت
جلد ایک عظیم الشان قومی اور بین اللاقوامی ادارہ بن جائے گا۔

اکابر صوفیائے کرام کی شخصیات اور ان کی تصانیف و تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے تصوف فاؤنڈیشن اور تصوف فاؤنڈیشن لا ببریری میں الگ شعبہ قائم ہونگے۔ جس کی ابتداء شعبہ شخ علی بن عثان بچوبری "شعبہ شخ کی الدین ابن عربی اور شعبہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے قیام سے کر دی گئی ہے۔ ان شعبوں کی طرف سے مختر مدت میں متعدد علمی و تحقیق کتابیں بھی شائع ہو پکی شعبوں کی طرف سے مختر مدت میں متعدد علمی و تحقیق کتابیں بھی شائع ہو پکی

شعبہ شخ علی بن عثان جوری رطانی کی طرف سے ان کی شرہ آفاق
 کتاب کشف المجوب کو حسب ذیل تین زبانوں میں بڑے اہتمام سے شائع کیا جا چکا

ا كشف المجوب (نسقه تهران) هج و تحثيه: على قويم 'به كوشش و ابتمام: ارشدقاتي

٢ كشف المجوب (نسخه ماسكو) اردو ترجمه تحقيق و ترجمه: سيد محمد فاروق القادري پیش لفظ: عکیم مجمہ موی امرتسری "

٣ كشف المجوب (نسخه لامور) الكريزي ترجمه " محقيق و ترجمه: آر-ا ي - نكلس

بيش لفظ: حفرت شهيدالله فريدي ا

O تصوف فاؤنديش لا بريري من بهي شعبه فيخ على بن عثان جوري قائم ب جس میں کشف المجوب کے مخلف منون و تراجم اور حضرت وا تا کنج بخش کی مخصیت کے حوالہ سے کتب جمع کی جا رہی ہیں ابتدائی طور پر اس شعبہ میں کشف المجوب کے حسب ذیل متون و تراجم موجود ہیں جن میں اضافہ کی کوشش جاری ہے۔

ا کشف المجوب ' نسخه سمرفند (فاری متن) ' سمرفند : مطبع نای کرای سلیانوف '

۱۳۳۰ - ۱۹۲ صفحات-

٢ كشف المجوب ' نسخه ماسكو (فارى متن) ' از روئ متن تقيح شده والتين زوكوفكي وجمه مقدمه مفصل روى بفارى بقلم محد عباى- تسران : مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر '۱۳۳۷ه - ۱۷۰ صفحات-

٣ كشف المجوب ' نسخه ماسكو (فارسي متن) ' تضجيح : و - زوكو فسكي ' با مقدمه قاسم انصاری- شران : کتاب خانه ظهوری ، ۹۹ ۱۱ه / ۱۹۷۹ء - چاپ اول - ۱۷۲

٣ كشف المجوب نسخه زكريٌّ (فارى متن) ' از روئ قديم ترين نسخه منقول بقلم خواجه بهاء الدين زكريا لمتائي بال ٦٦٣ه با مقدمه يروفسور واكثر مولوي محمد شفيع (ستاره پاکستان) لامور: نوائے وقت پر نشرز ' ۱۳۸۷ه / ۱۹۲۷ء - ۴۸۱ صفحات-

۵ کشف المجوب ' نسخه اسلام آباد (فاری متن) ' به کوشش د کتر محمد حسین سمیحی '

اسلام آباد ' مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان ۱۳۱۳ه / ۱۹۹۵ء - ۲۳۰ صفحات-

مسلوات -۲ کشف المجوب ' نسخه شهران (فارسی متن) بتنعی و تحشیه : علی قویم ' به کوشش و اهتمام : ارشد قریشی ' لاهور : تصوف فاؤنڈیشن ۱۹۸۹ه / ۱۹۹۸ء - ۴۰۰ صفحات -

ک کشف المجوب للجوری (عربی ترجمه) " تحقیق و ترجمه و تعلیق: دکتوره اسعاد عبدالهادی قدیل "راجع ترجمه: وکتور امین عبدالهجید بدوی- قابره: مطبع الابرام التجاریه ۱۹۷۳ه (جلد اول)

۸ کشف الحجوب (انگریزی ترجمه) ترجمه: آر - اے - نکلس 'لندن: لوزک اینڈ سمپنی ۱۳۹۳ه بر ۱۹۸۱ء - ۱۳۹۸ صفحات-

9 کشف المجوب (انگریزی ترجمه) " ترجمه: آر - اے - تکلس " پیش لفظ: حضرت شهید الله فریدی " لامور: تصوف فاؤند یشن ۱۹۹۸ء - ۳۳۲ صفحات - -

۱۰ کشف المجوب (پنجابی ترجمه) ' ترجمه : محمد شریف صابر لابهور : قاضی «بلیکیشنز ۱۹۹۷ء - ۸۸۷ صفحات-

اا کشف المجوب (اردو ترجمه) بفرمائش: شیخ الهی بخش محمر جلال الدین تا جران کتب کشمیری بازار لامور ' ۳۲۲اه - ۴۸۰ صفحات-

۱۲ کشف المجوب (اردو ترجمه) ' ترجمه : مولانا محمد مثم الهند ایزدی صوفی معنوی ' لامور: شیخ اللی بخش محمد جلال الدین تا جران کتب ۱۹۲۷ء - ۳۸۰ صفحات

۱۳ صحیفه محبوب ترجمه اردو کشف الحجوب ترجمه : حکیم الله رکھا قریثی 'لاہور : شیخ غلام حسین اینڈ سنز پبلشرز (س -ن) ۴۸۰ صفحات-

۱۳ کشف الحجوب (اردو ترجمه) 'ترجمه : مولوی محمد حسین گوندالانوالیه ضلع گوجرانواله ' مقدمه : غلام و تنظیر نامی 'لامور : ملک دمین محمد ایند سنز ناشران ' ۱۹۵۵ - ۲۸۸ صفحات-

۱۵ کشف المجوب ترتیب و تلخیص بزبان اردو: میال طفیل محمد لابور: اسلامک

مبليكيشز الميد ١٩٢١ء - ١٩٩٧ صفات-

۱۶ کشف المحجوب (اردو ترجمه) بابهتمام : و قار علی ' دیو بند : مکتبه تعانوی دیو بند (یو -بی) ۱۹۸۵-۵۲۰ صفحات-

ا نخشف المجوب (اردو ترجمه) نسخه منقوله خواجه بهاء الدین زکریا ملتائی بسال ۱۹۲۳ هه جو پروفیسر ؤ اکثر مولوی محمد شفیع (ستاره پاکستان) کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ ترجمہ: فضل دین گو ہر لاہور: احمد ربانی (ناشر) ۱۹۷۲ء - ۲۰۲ صفحات۔

۱۸ كشف المجوب اردو ترجمه نسخه سمرفند - ترجمه : ابو الحسنات سيد محمد احمد قادريٌ ، لا المحارف من محمد احمد قادريٌ ، لا الهور: المعارف من بخش رودُ ۱۳۹۳ه - ۱۳۲۲ صفحات -

الحريق المحبوب اردو ترجمه كشف المحبوب ترجمه: مفتى حكيم غلام معين الدين لنين للهور: سنى دارالاشاعت ١٣٨٥ء - ٣٨٠ صفحات -

انوار القلوب اردو ترجمه كشف المجوب- ترجمه: عبدالحكيم خال نشر جالندهرى لا بهور: شخخ غلام على ايند سنز ١٩٦٨ء - ٢٠٠٠ صفحات -

۲۱ بیان المطلوب اردو ترجمه کشف المجوب ترجمه: مولوی فیروز الدین الهور:
 فیروز سنزلمیشد ۱۹۹۲ء - ۹۲۰ صفحات

۲۲ تخیخ مطلوب اردو ترجمه کشف الحجوب " ترجمه : پروفیسر محمد عبدالجید بزدانی "لامور ناشران قرآن لمینند ۱۹۲۸ء- ۷۰۳ صفحات-

۲۳ کشف المجوب (اردو ترجمه) ٬ ترجمه : و قار علی بن مختار ٬ لامور : جهانگیر بک ژبو ۴۷۰ ٬ ۴۷۰ صفحات-

۲۴ کشف المجوب (اردو ترجمه) ' ترجمه : عبدالرؤف فاروقی ' لاهور : اسلامی کتب خانه (س - ن) ۱۱۹ صفحات-

۲۵ کشف المحجوب (اردو ترجمه) ترجمه: محمد الطاف نیروی نائب خطیب معجد دا تا دربار لامور و کامور ۱۹۹۱ء- ۹۱۲ صفحات-

٢٦ كشف المجوب اردو ترجمه و تشريح: كيتان واحد بخش سيال چشتى صابرى لامور:

www.maktabah.org

الفيصل ناشران ١٩٩٥ء - ١٧٢ صفات-

٢٧ كشف المجوب ' نسخه ماسكو (اردو ترجمه): مختيق و ترجمه: سيد محمد فاروق القادري ' پيش لفظ: حكيم محمد موى امرتسري ' لامور: تصوف فاؤنديشن ١٣١٩هه / ١٩٩٨ء -١١٣ صفحات-

(نوث) اگر کوئی متن یا ترجمه من وعن ایک سے زیادہ اداروں نے شائع کیا ہے تو لا بحریری میں سبھی ننخ جمع کئے جا رہے لیکن اس فہرست میں صرف ایک بار درج کیاگیاہے۔

احباب جانتے ہیں کہ یہ فقیر عرصہ پندرہ سال سے قلب و نظر کی انتائی پیچیدہ باریوں میں جتال ہیں ہے۔
باریوں میں جتلا ہے اور لکھنے پڑھنے 'چنے پھرنے 'کام کاج کے قابل نہیں ہے۔
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس بے کار و بے مایہ و بیار بندہ سے یہ کام لے رہا
ہے اور جس نے اس کے دوستوں کے دلوں میں بھی یہ بات رائ کر دی ہے
کہ وہ اس کار خیر میں لوجہ اللہ فقیر کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر
دیں۔ آخر میں تمام اہل تصوف 'اہل ذوق اور اہل خیر حصرات سے التماس ہے
کہ وہ تصوف فاؤنڈیشن کے مقاصد عظیمہ کی جمیل کیلئے بھرپور تعاون فرمائیں
کہ وہ تصوف فاؤنڈیشن ایک عظیم الثان قومی اور بین الاقوای ادارہ بن سکے۔
وباللہ التوفیق۔

الداعی الی الخیر ابو نجیب حاجی محمہ ارشد قریشی بانی تصوف فاؤنڈیشن لاہور کیم صفرالنطغر ۱۳۲۲ھ بمطابق ۲۶ اپریل ۲۰۰۱ء احوال اثار معتاله المعتال المعتالة المع

مصتف

ستينقاف الأفق القساكي

تصوّف فاؤندين

لائبرىيى ،تحيت وتصنيف اليف وترجمه ، مطبوت سمن آباد – لاهور – پاکستان

تقسيمار " (للبط الرزك ومج بخص رودُه لا بو

www.maktabah.org

www.maktabah.org

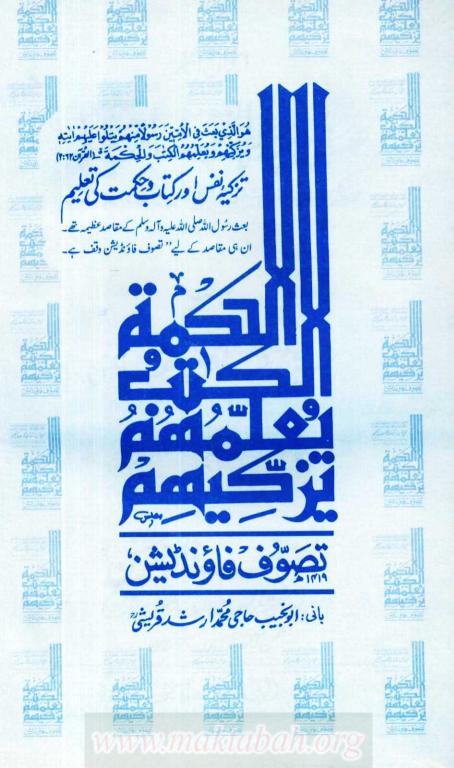



مطبوعات تصوف فاؤبند يشكن كلابيك كتتب وف كمتندار وتراجم

 طواسین
 کتاب اللغ مصنعت، النطاع و١١٧١ - ١٠٠٩) مرجم: ميتار حل حمالي ميت كلر-/ ١٥٠ رفي معنف: الإنفرمراج رم - ١٦٠٨ مرجم: بيدامراد كاري قمیت مجلد- / ۵۰۰ <u>دی</u> © ترت الموالي مصنف، اعاد بركلابازي ام - ١٥١٥) ترج، دُاكْرِيرَوْمَنْ ميت كلد-/٢٥٠ دوي معنف، سيدمل بورگ (۲۰۰ - ۱۳۷۵) حرفم: ميد مداد و العادي فمت مجلد- ١٥٠١ تولي ا مندمیدان مصنف: نولج عبدالله انعار في (٢٩٦- ٢٩٦٥) سريم، مانوكد المل نيرة فمست کلد-۱۰۰۰ دولے 💿 نقص الغيد ب مصنف، فوالأظم مرانقار رخلانی (۲۷۰ - ۲۷۵ مرجم: سرجردفارس العادي تمت نجلد-/۲۲۵ رویے • أُواكِلِريدين مصنعت: ضيأالدين مروددي (١٩٠١-١١٨٥) ترجم: محرورالياسط يمت مجلد -/١٢٥ يفين 🔘 نترمات مکم مصنف، مضح كرابن عراقة (۱۲۰ - ۱۲۸ ) حرجم: مولوی فرنضل خار 💿 تعوص الحكم قيت مجلد- ١٥٠١ دوني (١٥٠ - ١٦٨٥) مترجم: بركت التدفر عي كل مصنف، مشيخ البراب عراي لیمت مجلد-/۲۰۰۰ رویے الادراد مصنف: بهادالدين ذكريا طنايي (١٧١٥-١٢١١م) مرجم، داكر فرميان مديقي مِنت مجلد - ۲۲۵ روپے ا والح مصنعت: مولانا عبدار حمل جائي (١١٨ - ١٩٨٥) مرجم: سريف المن في قمعت كجلد - ١٠٠ المر 🗨 انغار کی العارفین مصنف: شاه دلی الله داری (۱۱۱۱ - ۱۷۵۱ مرجم: سيد فعرفارس العادي ميت مجلد-٢٥٠/ يولي 🗨 الطاب القرس مصنف، شاه دلي الله والرك (۱۱۱۱ - ۱۷۱۱ مرجم: سد فرفار ب العادي تمت محلد / ١٥٠ لولي رسائل مفترف معتنف، ثناه ولى التدويوي (١١١٧ - ١١٠١ه) مترجم: سير فحد فارس القاري تمت مجلد بر۲۵۰ <u>دو</u> مأت العاشقين مصنف: سيد محد معيد نجال المينان المينا (۱۵۱۱-۱۳۲۱م) مترجم: غلام المام الدين مولوى قیمت کلا بر ۲۰۰۰ رونے

 ﴿ كُثِيرَا الْجِرْبِ فَارِي (لَمْجَةِ تَمْران) معنف الشِّيخِ على بن مثمان الجريري تعييم وكمشيد، على أديم تمت مجلد-۱۰۵۰ روبے • كتفي لرب انگرزی (نسخ الاکر)معنت، سینج علی ن مثمان پورچی مرجم: ار اے کھن تمت کلد ۱۵۰٫ دوج ۞ كشف ألا مرار (اردة رجه) مصنف: سينتخ على بن عمال بويرج مترجم، مك شرقه احل لمت مركلدره الرك ارمغان ابي عركي مصنف: مولانا محداثرت على تعاذي مست مجلد - ۱۲۵۱ روپے آئیز تعترت مصنف ، مسارالمن قاردي مِمت مجلد\_/٢٥٠ ركب € جاب ماددال مصنف: واكريروكس بمت ملد ١٥٠١ يور مسنت: سينيخ يسف بن اسطل نهاني مرّجم، ورميال مديق 🗨 تمائل دسول (اددورجر) ممت بلد ١٢٥٠ لانے المارى اوراس كارمالى علاج معنف واكثر مرمل الذين مستجلد ۔ ۱۵۰ کانے ● تذكرومشائخ قارية فاصليه مصنعت اساردالمنين قالاي فاضلى مست کلد۔/۲۵۰ روبے ● سيرت فزالعارلين تذكره، شاه كد مبدالي ما عاي مزلف السيد عندرشاه مستخدر/١٥٠ يور € جراع الرالعلائي تذكره بمونى وحرف وحرت فيالترثأ مؤلف، خلام أسى بيا قمت مجلد -/ ١٢٠ رو ﴿ مراقبة الأوليار معسنف بغتى غلام در لايوى. واشى: مراقبال مجردي میت جلد۔ ۱۵۰۱ روپے مصنف جميدالترشاه بالحمي مت بلدر ۱۵۰ لایے ممت بلدر 100 روك

ممت محلد ر ۲۲۵ روح

 إحوال وآماً رحضرت بهمارالدين زكريا متماليًّ الحص الخواص تذكره، حضرت نفل شاه تطبيط وترالة عليه مصنعت، نولاروماتي ● فاصل افراراللي لمفوظات مخرب نضل شاه تطب عالم رفرالله على مرتب ، ما فطه نذرالاسلام

نَاشَرِ . تَصُوفُ فَا فُرِيْتُ مِنَ مِنَ الْهِرَ ﴿ وَالْقِيكُامُ ، الْمُعَارِفُ فَيْ بِخَشْرُ وُلَا بِرُ مَا كِمَانَانَ الْمُعَارِقِينَا فَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.